

RSPK.PAKSOCIETY.COM





W

W

W

m

## کتاب نگرے 230 عرك 230 237 354.9 حاصل مطالعه تنيم طاہر 240 لجيس بحتى 243 میری ڈائری سے سائیمو 248 چنگیال گلفته شاه 227 حنا كي محفل مين فين 246 حنا كادسترخوان افراح طارق 251 كس قامت كي بنك وزيشق 254 مہندی کے ڈیزائن ادارہ 235

4 4 4

انتیاہ: ابنامد حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پیشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سمی مجانی، ناول باسلسل کوسی جی انداز سے نہ توشائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی جیل پر ڈرامد، ڈرامائی تفکیل اورسلے وارق اے طور مرسی مجی شکل میں بیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔ محبت بنا یکهدر کارنبیس ابن انشاء 12 گواه رفاقتوں کا تسباوید 54 يادين سنجال ركفة بين وزيشيق 13 سريرائز تم ملوتو عير بو ماراؤ 109 کاسدول سندن جیں 168 عیدمریرائز ترة اعین رائے 137 عیدسے بہلے روبین معید 88 محبت زندگی کا استعارہ حیرافان 184 سیر سی بہار میراعثان کل 116 بیت جھڑ سنگ بہار میراعثان کل 116 نفزش سیانت عام 220

مردارطا برمحود نے تواز پر ننگ پریس سے چیوا کر دفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہورے شاکع کیا۔ خط وكتابت وترييل زركاية ، هاهنامه حنا يبلى مزل محطى اين ميدين ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلامور فوان: 042-37310797, 042-37321690 اى يراسى، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

W

W

W

برور المحالية العن ربول مقبول الله المحالية المحالية



4 B = 13 5, 8 5 F وت خراوری ے ا ب جی کو ایمان لوگ کے بین الفت معطنی ہے لما ب ہر بعلائی کا رائے ہم کو آپ کے قتل یا ہے تا ہے آدی کو علم قرب خدا ورد ملے علی ے 11 ہ اس کو لما ہے اوج لاقانی! ہو میب خدا ے لما ہے مرت معلق عل اے اعاز من علق ابتدا ے الا ب اعازرحاني

مكن مي بر جك تيرا رنگ جل ديكما ہر روب ہر طرح سے تیزا بے مثال دیکھا تو ضوفشال ہے جاند ساروں میں رات کو خورشد عن درخش مجم ودالجلال ديكما جے کو تو اس کمزی بھی پکارا ہے المدد جب بھی غم زال سے برا اپنا طل دیکھا رریا کرم کا جوش میں جیکے ہے ہر طرف پھیلا ہوا جو تو لے مجی وسٹ سوال دیکھا عظمت یہ تیری پختہ وہیں ایمان ہوگیا پتر میں جب کرم کو بھی فیض کمل دیکھا سراب نے بب حد کے موتی لٹائے میں ور رحتوں کا اس یہ کملا بے مثل دیکھا مؤر محول

قار كن كرام! الكنة 2014 كاغاره بلور عو فيريش ع

W

W

W

m

اسرائیل نے غزوی پٹی میں مظلوم فسلطینیوں پرمظالم کے جو پہاڑتو ڑڈالے ہیں اور جس طرح بے گناہ شہریوں کوشہید کررہا ہے۔ اس نے عالم اسلام کی اس عید کولہورنگ کردیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، مگراقوام متحدہ، انسانی حقوق کی علمبر دار تنظیموں اور اہل مغرب کا اجتماعی ضمیراس ظلم کے خلاف کوئی آ واز بلندنہیں کررہا مقہوم حدیث ہے:۔ کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جب ایک عضو میں در دہوتو سارا جسم اس تکلیف کومسوی کرتا ہے۔

لیکن امت مسلمہ خوداس قدر منتشراور منقسم ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے یکجا ہونے کے امکانات معدوم بیں ۔ تمام اسلامی ممالک اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ عالمی سامراج نے انہیں ایک دوسرے کا حلیف بنے کی بجائے حریف بنادیا ہے۔

اسلامی مما لک کی آرگنائزیشن سے امیدتھی کہ دہ اس معاملے میں اپنا کر داراداکرتے ہوئے مسلمان مما لک کوایک پلیٹ فارم پراکٹھا کرئے گی۔ گراب وہ ایک غیر فعال تنظیم بن گئی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مرکاری نہیں تو غیر سرکاری سطح پر بی بااعتاد مسلم تظیموں کا کوئی فورم بنایا جائے جوعالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے موثر اقد امات کرے تاکہ پوری دنیا کے باشعورانسان اس ظلم کورو کئے کے لئے انجھے ہوکر عالمی طاقتوں پر مسل بینسطین کے مستقل حل کے لئے انجھے ہوکر عالمی طاقتوں پر مسل بینسطین کے مستقل حل کے لیے دباؤڈ الیس۔

اس شارے میں صباحاوید کا مکمل ناول ، روبدینہ سعید ، نمیراعثان گل ، سندی جبیں اور تحسین اختر کے ناولٹ عزہ خالد ، نماراؤ، قرق العین رائے جمیرا خان اور سیما بنت عاصم کے افسانے ، ام مریم اور سدر ق المنتہٰ کی سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے جمی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

عید تمبر 2 سباس کل ،مصباح نوشین ،عالی ناز ،رمشااحد ،فرح طاہر ،سیس کرن ، تمبینہ بٹ اور خالدہ ناری تحریریں دیرسے موصول ہو کیں جس کی بناپرعید تمبر 1 میں شائع نہ ہوسکیس انٹ ،اللہ ستمبر کا شارہ عید تمبر 2 ہوگا جس میں ان مصنفین کی تحریریں شائع ہوں گی۔

آپ کی آرا کامنتظر سردار محود

ما بنامه حنا (7) اگست 2014

(معدنبوي) اورمسجد انصيٰ-" نسي اورمنجد، قبر، پهاڙياغار وغيره ڪي طرف W تواب کی نیت سے سفر کرنا زیارت کے لئے جانا ممنوع ہے، صرف ریاتین مساجدالی ہیں جن کی " W طرف تواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، تجاج کرام کو جاہیے کہ جب مکہ سے مدینہ جا میں تو W نیت مجد نبوی کی ہونی جائے نہ کہ تی اگرم ملی الله عليه وآله وسلم كي قبر مبارك كي ، كيونكه قبر كي نبيت ے سفر کرنے کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ حفرت عبد الله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے " دو کواوے کس کر سفر کیاجائے مر تین

مجدول كاطرف بمتجدحرام كاطرف بمتجداتصى کی طرف اور میری اس متحد کی طرف-"

زیارت کے لئے سفر صرف ان تین مساجد کی طرف جائزے،اس کےعلاوہ کسی جائز مقصد کے لئے سفر کر کے کسی بھی مقام پر جانا جائز ہے، مثلًا حصول علم کے لئے جہاد کے لئے علما ووصلحاء ے ملاقات کے لئے اقارب اور احیاب سے ملاقات کے لئے یا تجارت اور ملازمت کے لئے ای طرح جو حص مدید میں موجود ہے تو وہ مجد قباء میں جائے تو بہلمی جائزے کیونکہ بیسفرمیس-مسجد قباء مین نماز کی فضلیت کا بیان نی صلی الله علیه وآلہ وسلم کے محالی حضرت

t

اسید بن طبیر انصاری سے روایت ہے، کی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے نبر مایا۔ "مجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ فوائدوسائل:۔ مسر

مجدقباء وممجرع جواجرت كي بعدسب

"الی بادشاہت جوان کے بعد سی کے

شایان شهو-"جو محض بھی اس مجد میں صرف تماز کی دیت سے آئے وہ گناہوں سے ای طرح یاک صاف ہو جائے جس طرح اس دن ( مناہوں ے پاک) تفاجب اسے اس کی مال فے جنم دیا

نی کریم صلی الله علیه وآلیه وسلم نے فر مایا۔ و چزی تو انہیں مل چلیں اور مجھے امید ے کہ تیری بھی ال بی گئے۔" فوائدومسائل:\_

الله كي تصلي كي مطابق كا مطلب بيب ك انبيل مجمح فيصل كرنے كى تو يق ملے اور ان سے اجتهادي منظى شهو-

بهلی دو درخواستول کی قبولیت قرآن میں ذكور ب، ارشاد ب، ترجمز-"م في ات حكمت دى اور بات كا فيصله كرنا-" نيز ارشاد ب\_ ترجمه: "انبول نے کہا، اے مر عدب! بحضي بخش دے اور مجھے الی بادشاہت عطافر ماجو میرے سوالسی کے لائق نہ ہو، بلاشبہ تو ہی بہت عطا كرنے والا ب، چنانچہ بم نے ہوا كوان كے ماتحت كرديا، ووان كے علم سے جہال وہ جا ہے، زی سے پہنیا دیا کرنی می اور ہر عمارت بنانے والے غوطہ خورشیاطین (جنات) کو بھی (ان کے مانحت كردياء) اور دوسرے (جنات) كو بھى جو ز بحيرول ميں جگڑے ہوئے تھے۔

اس مدیث میں بیت المقدس کی زیارت اوروہاں نماز برجنے کی نضلیت کا بیان ہے۔ تواب کی نبیت

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول النُّهُ صلى النُّهُ عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ "كواوے كس كر صرف تين مسجدول كى طرف سفر کیا جا سکتا ہے، معجد حرام، میری بیم مجد ما بنام حنا ( و ) اكت 2014

( کی پیاری باتیں

سنن ابن ماجه حديث: 1413 كيكن بير حديث

بيت ألمقدس كي مسجد مين نماز كابيان ثي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي آزاد كرده خالون حضرت ميمونه بنت سعد سے روايت ہے، انہوں نے فر مایا ، میں نے عرض کیا۔

"الله ك رسول صلى الله عليه وآله وسلم! ممیں بیت المقدى كے بارے میں مسلہ بتا

رسول التُصلي التُدعليه وآله وسلم نے قربايا۔ وه حشر تشر کی سرزمین ہے، وہاں جا کر تماز يره ها كرو كيونكه اس جكه مين ايك تماز يرهنا لسي اور جگہ ہزاز تمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔ مل نے وص کیا۔

"بي فرمائے كه اگر جھے سفر كركے وہاں جانے کی طاقت نہ ہو؟" (تو کیا کروں؟)

"" "ال مجدك لي تيل بيج دوجس سے اس میں چراع جلائے جا میں جس نے بیکام کیا، وہ جی ایے بی ہے جیسے وہ حص جو (زیارت کے لتے) وہاں گیا۔"

حضرت عبدالله بنعمرة سے روایت ہے، نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا۔ جب حضرت سليمان بن داؤد عليه السلام بيت المقدى كالعمر يراز فارغ موع تو انهول نے اللہ سے مین چزیں ماسیں۔ "ايا فيمله جو الله ك فيل ك مطابق

مجدحرام اورمبجد نبوئ مين نمازكي فضليت

حفرت ابو بريرة سے روايت ب كدرمول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا \_ "ميرى ال مجديل ايك تماز ، مجدحرام كے سوالسي بھي مسجد ميں يراهي جانے والي بزار تمازوں ہے انقبل ہے۔"

فوائدوميائل:

W

W

W

S

m

دنیا میں سب سے اصل مجدیں تین ہیں، مجرحرام جس کے اندر خانہ کعبے مجد نبوی اور مجدافضی ، اس کے ان تیوں مجدول کی زیارت کے لئے اور وہال عیادت کی نیت سے سِفر كرنا جائز اور تواب كاكام ب، ان كے علاوہ کسی بھی مقام، مجد، مزار وغیرہ کی طرف اس نیت سے سفر کرکے جانا جائز میں کدوبال عبادت كا تواب زياده مو كا كيونكه قبرستان مين تو تماز پڑھنا منع ہے اور دوسری تمام مساجد کا تواب براير ع، للنواسفر كافائده مين، البنة مجد قباء كي فضلیت جی ویکر احادیث سے ثابت ہے، اس لئے یہ چومی مجدے جس کی مدینے میں ہوتے ہوئے زیارت کے لئے جانامتحب ہے۔

مجد نبوی میں ایک نماز کا تواب ایک ہزار نماز کے برابر ملے، اس کئے جب مدینہ شریف جانے کا موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ نمازیں مجد نبوی میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتی ا ہے، اس میں جا لیس تمازیں بوری کرنے کی

بعض روايات مين محد نبوي مين ايك نماز كا تواب بچاس بزار نمازوں کے برابرآیا ہے، مثلاً

ما بنامه حنا ( 8 ) اگست 2014

اب اتباع اور محبت كا تقاضا ب كداس فيلى بين آخرتك ساتھ ديا جائے ،اس كئے بيٹھ جائے كو انہوں نے براسمجھا کہ بدمجت کے تقاضے کے حضرت مغيره بن شعبة سے روايت ب، انہوں نے فرمایا۔ "اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیام فرمایا جی کہ آپ کے قدم مبارک سوج کئے، و الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم! الله نے آپ کے تو اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں (پھراآپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟)" فرمایا۔ ''کیا بیں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟'' فوائدومسائل:-پیمبر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں لیکن اگر فرض كرليا جائے كه كوني كناه مرز د ہو جائے كا تو اس کو پہلے سے معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیاء اس سے مقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بلند مقام کا اظہار ہے یا 'دھکناہ' ہے مراد وہ اعمال مو کیتے ہیں جہاں تی اگرم صلی الشه علیہ والدوسكم في المصلحت كى بنابرانقل كام كوچمور كردوسرا جائز كام اختيار فرمايا-الله تعالی کسی بندے کو اعلا مقام دے تو اے جاہے کہ شکر کا زیادہ اہتمام کرے۔ شكركا بهترين طريقه عبادت ميس محنت كرنا ہے،خصوصاً نماز اور تلاوت قر آن مجید میں،نماز تجديل بدونول چزي مولي يل-公公公

W

W

W

نماز باجاعت میں امام اگر مقتد ہوں سے لمندمقام يرموتو كونى حرج ميل-نماز کے دوران کی ضرورت سے پیچھے منے ما آ مے بوجے سے تماز فاسد بیس ہولی۔ منبر یر کوے ہو کر جماعت کرانے کا مقصديه تفاكه لوك الجعي طرح نماز كاطريقه دمكي منازيس لمباقيام كرنے كابيان حضرت عبداللدين مسعود سے روايت ب انہوں نے قرمایا۔ "أيك رات مين في رسول الشصلي الله نليه وآله وسلم كي اقترامين تماز (تهجد) پرهي ،آپ ا تاعرصه كور عدي كمين في ايك برے كام كاراده كرلياء (ابودائل) قرماتے ہيں-میں نے کہا۔ یں ہے تہا۔ ''وہ کون سا کام تھا؟'' "میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹے جاؤں اور رسول التدصلي الله عليه وآله وملم كو كفرا رہنے فوائدومسائل:-نماز تبجر بإجماعت جائز بمماز تبجد مي طوىل قرأت الصل ہے شاگردوں کور بیت دیے کے لئے ان سے مشكل كام كروانا جائز ب، اكر چداس ميس مشقت استاد كاخود نيك عمل كرناشا كردوں كواس كا شوق دلاتا اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نیکی کا اس قدر شوق رکھتے تھے كه الفل كام كو خيمور كرجائز كام اختيار كرنے كو

تا كەلوگ آپ كى طرف متوجه ہوسكيس اور آپ كا خطبه (المحى طرح)سيس؟ رسول التُصلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا۔ " ہاں۔" اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے (منبر کے) مین درجے بنا دیے، وہی (مین سیرهیال) اب (موجود)منبر کاسب سے بالالی جب منبر تیار ہوگیا تو محابہ کرام نے اسے ای مقام پر رکھا جہاں وہ اب ہے، جب رسول التدملي الشعليه وآله وملم الحد كرمنبرير جاني كلياتو اس سے کے یاس سے گزرے جس سے فیک لگا خطبه دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آئے بوجے تو وہ زور زور سے رونے لگاخی کہ (شرت عم سے) اس کی آواز يها كن عليه وآله وسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم نے تے (کےرونے) کی آواز کی تو (منبرے) يج تشريف لے آئے، اس (تن) ير باتھ چیرتے ہے جی کہ دہ خاموں ہو گیا، اس کے بعدآب ملى الله عليه وآله وسلم كالرمنبر برتشريف

آپ ملی الله علیه وآله و ملم جب نماز پڑھتے تے توال کے چھے نماز راھے تھے، جب مجد نبوی کو (دوبارہ تعمیر کرنے کے لئے) مہندم کیا گیا اورمسجد کی ممارت میں تبدیلی (اور توسیع) کی گئی تو وہ تنا حضرت إلى بن كعب في في الياء وہ ان کے باس ان کے کھر ہی میں رہا جی کہ بہت برانا ہوگیا پھراسے دیمک نے کھالیا اور وہ ریزہ ریزہ

فوائدومسائل:\_ خطبه كمور م موكر دينا مسنون خطبه منبري دینا چاہے۔ بوخی کا پیشرایک جائز پیشہ ہے۔

ہے پہلے تعمیر ہوئی ، نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مديد جيني سے پہلے چندروز قباءتشريف قرمارے اور وہاں منجد کی بنیا در گھی، ٹی اگرم صلی اللہ علیہ وآلدو ملم مفدين ايك باروبان جاكر تماز بردها

W

W

W

m

مدینہ میں قیام کے دوران میں مجد قباء کی زیارت کے لئے جانا چاہے تا کے عربے کا تواب حاصل ہواور نی اگرم صلی الله علیه وآله وسلم کے اتباع كالواب بهي ال جائے۔ جامع مجدين نماز كاثواب

حضرت الس بن مالك سے روايت ہے ، رسول الشصلي الشعلية وآله وسلم نے قرمایا۔ "أدى كااسے كر من نماز ير هناايك نماز كى برابر باوراس كافيلے (ياملے) كى مجدين تماز پڑھنا بچاس تمازوں کے برابر ہے اور جامع متجد میں نماز پڑھنا یا بچ سونمازوں کے برابر ہے ورمجد الصي مين نماز يرهنا يجاس برار تمازون کے برابر باور میری مجد (مجد نبوی) میں تماز ردهنا بجاس بزار تمازوں کے برابر ہے اور مجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر

سب سے پہلے منبر کیسے بنا؟

حفرت الى بن كعب سے روايت ہے،

جب محد نبوي أيك چير ك صورت من هي تو رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم هجور ك ايك تے کی طرف (منہ کرکے ) نماز پڑھا کرتے تھے اورای تے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، ایک

صحابی نے عرض کیا۔ ''کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے کوئی ایس چیز نہ بنادیں جس پرآپ جعد کے دن (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوا کریں

ما بنامه حنا (١١) اكت 2014

ما بناميهنا (١١) أكست 2014.

انہوں نے" براکام" قراردیا۔

حضرت إبن مسعود كااراده نبي اكرم صلى الله

عليه وآله وسلم كى اقتذار مين تماز اداكر في كاتها،

W

W

W

5

0

C

0

t

Ų

C

0

m



عید کا دن رنگوں ،خوشبووں اورخوشیوں سے عبارت ہے بوں تو عید کے سکتنے ہی رنگ ہیں ،کیلن عید کا اصل اہتمام خواتین اور بچوں کا ہی ہوتا ہے، کھر کی آرائش وزیبائش عمدہ اور لذیذ کھانوں کی تیاریاں اور مہمان داری سے لے کر سجنے سنور نے تک خوا تین بی سر گرم نظر آئی ہیں۔ ای مناسبت سے عید کے اس پرمسرت موقع پر ہم نے مصنفین سے عید سروے کیا آئے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیے ہیں۔

عيدسرو عكاسوال تقا-ن آپ ہرسال عید کے موقع برخصوص اجتمام اپنے لئے ،اپنے دوست احباب کے لئے کرتی ہول کی مين اس كي تفصيل لكه كرمجوا تين؟

ہ، بری سرناظرہ کا حال بھی جھ سے چھ الگرمبیں کیکن پھر بھی جب بھی عیدیا کسی شادی بیاہ کی تقریب بردل سے تیار ہوتے ہیں تو خوب خوب تعریف سننے کو ملتی ہے ہر ایک سے، خرایے چھوٹے بھائیوں اور بابا جانی کے لئے عید کی ایکٹل تیاری کرنے کا بہت مرہ آتا ہے اور بھامجیوں، آپول، بھانجوں، جمنیجوں اور جمنیجوں کی ہر چھوٹی چھوٹی چز پند کرنے میں ہم پیش پیش ہوتے ہیں، ڈریس ڈیزائینگ سے لے کر ہیر بن تک کی بچوں کی تیاری ان کی پند کے ساتھ اب تک ممل کر لی گئے ہے ہم عمر كزنزلو مار يبيل بين زياده ليكن بمانح، بجنيج اور بهاجيول وغيره جوكهم سيجمى بوے لکتے ہیں ماشاالله ال كرخوب بلد كلداور انجوائے كرتے ہيں، بروں كى تيارى الجى بانی ہے،روزےاس بار چونکہ گرمیوں کے ہیں اور جھائے بے مدمشکل تو جن جن حفرات نے روزے اورے کے بی دوات یقینا عید کی خوشیوں کے مسحق بیں اور ہم

عالى تازكى طرف سے بہت بہت عيد مارک،عید کے اس پرمسرت موقع پر حنا میں عید سروے کے ذریعے آپ سب سے ملاقات كركے عيد كى خوشياں اور بھى دوبالا ہوجانی ہیں ،اس بارسروے میں سوال کیا گیا ہے کہ عید یر ہم نے اسے یا دوستوعزیزوں كے لئے كيا خصوصى اجتمام كيا ہے؟ توجناب س ایس بات آب کے ساتھ شیئر تو نہیں کرنا جائتي هي مراب چونكه آپ غيرميس رے سو آپ ہے کیما پردہ؟

عالى ناز .....كوجرانواليه

توسنيئے جب سے ميري مامااور جوان بھائي كى آل موسف ايك ساتھ أيد تھ ہوئى بتب ے ابتک مات سالوں میں ہم نے این میں نے اپنے لئے خصوصی اہتمام کرنا بھی کیا ے؟ كيونكہ ندتو مجھالوكيوں كى طرح ميك اب، تجرے، گولڈ جیواری ما ڈریسز وغیرہ کے ذریعے سے سنورے کا قطعی کوئی شوق ب اور نه بی گرازی طرح ناز وانداز آتے بی بلکه بوائز کی طرح ساده رمنا زیاده پیند

مامنامه حنا (13) اكست 2014



وہ دوست جنہوں نے من میں مرے مرے درد . کا پودا بویا تھا

وه دوست او رخصت بو بحی عکے اور بار غم دل ساتھ مرا

اب چارہ گرد کچے بولو نہیں ان باتوں سے اب خمہیں حاصل کیا

مرے دوست تو شہد کے گھون سے مجھے تا مرے کا پتہ ہی نہیں

تے دوست تو ہوں کے جلو میں تے ڑا دل تو کر ہے عموں کا ایس

یہ جو اجنی لوگ ہیں ان کی بتا جھی ان کو بھی یاد کرکے گا کہیں

مجھی طنز سے پوچیس کے اہل جہاں ترے دوست کا ہاتھ کہاں ہے بتا

م الل وفا لو جھکتے نہیں جہاں سر پہ چکتی ہے تیج حنا

بڑے ناز سے دیتے ہیں سر کو جمکا نہیں مانکتے کچھ بھی اجل کے سوا

W

W

W

m

سب كمر والے ماشاء الله روزے يورے ركارے إلى الى ليے كم اذ كم ايك ايك ا يكشراچزتواني پيندى ليس بي ليس كاس سال، اس کے علاوہ گھر کی سیٹنگ چینج کی باور صفائي سقرائي يرعيدكى تيارى كے نام کی مہر لگا کر بالخصوص توجہ دی گئی ہے، عیر کے روز آنے والے مہمانوں کو کیا کیا سرو کیا جانا جا ہے اس کی فہرست ابھی ہیں بنی البت كهيريا كوني ادرميقي چزنج بي تح يا پجرجاند رات کو بی بنا کر رھنی ہے بیضرور دو ہرالی ر متى بول ذہن يس\_

W

W

W

S

m

بائے اللہ عید کے دن جس قدر مہمان ہارے کھر آتے ہیں ماشاء اللہ ان کا سوج سوج كراجى سے ايروالس ميں بى تھكاوب ہونے تلی ہے، ابھی تو رمضان المیارک کا یہ پہلاعشرہ حتم ہورہاہے جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جاتیں کے ہماری تیاریاں جو كهنا جا بتے بوئے بھى برفقى بى جالى بي اور عيد كا دن ممل مو جائے تك ناممل بى رہتی ہے ان میں بھی زور وشور سے اضافہ ہوتا جائے گا، ہاری معرونیات کا تو قصہ نہ بی چھٹرے کھریلو امورکی ای قصد ذمہ داری مابدولت کے کھاتے میں آئی ہے، کیکن پھر بھی اس عید پر ہم اپنی، کھر کی اور کھانے یکانے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھائی کے فیے تعمیر شدہ کھر ک تیار یوں میں جی بے حدیدی ہیں، ہرسال کی طرح میر عمیر بھی بہت سی مصروفیات، خوشیال اور بہت سے اپنوں کا ساتھ لائے کی کیکن ہر بار کی طرح ماما اور بھائی کی یاد ان سب چیزوں برحادی ہو کر ہمیں بے حد رلائے کی، عید خوشیوں کا تہوار ہے اور

خوشیوں کے سی بھی موقع پر ماما اور بھائی یاد نية آئے يدكيے مكن يے؟ ان كے بغير برخوى نامكمل اورادهوري سيلتى ہے ليكن خير جو لعمتيں اور رہتے اللہ تعالی نے اب بھی ہمیں تواز رکے ہیں میں ای براس کی بے مد شکر کر ار ہوں اور خوش بھی ، خدا ہم سب کی خوشیوں کو دوبالاكرے اور جميس اپنا شكر كزار بنائے

آئی ہر بارسوالوں کے جوابات کے لئے کھیر لیتی ہیں اور پھر اتن محبت سے کھیر لی ہیں کہ بندہ نا جائے ہوئے بھی ان کی محبت کے جال میں چس جاتا ہے، حالانکہ اس بار میری کوشش می که میں ان کی پکڑ سے باہر ہی رہوں کیونکہ عیداتی گرمی اورجس کے موسم میں آربی ہے کہ کھی جی فاص کرنے کودل مہیں جاہ رہا، پھرخاص کیا لکھوں کیا بتاو*ں*۔ بہرحال بس اتن تیاری کی ہے کہ رمضان المبارك شروع مونے سے يہلے اپنے لئے اور بچوں کے لئے شایک کر لی ہے (ہاں بچوں کے ابا کے لئے بھی) بس ایک دن ہی بازار کی تھی اور اتنی خواری ہوئی اتنی کرمی تلی كددوباره بإزارآني ساس موسم بين توبه كرلى، بس جوره كيااس كے لئے يكى سوجا ے کہ لی بھی قریبی مارکیٹ سے لے لوں

ربی بات مہندی اور چوڑیوں کی، ان کے بغيرادرنسي كاعيد موجاني موميري مبيس مولي، عید کے موسم کے علاوہ عام دنوں میں بھی میں اکثر ہی مہندی اور چوڑیوں کی شاپگ ما بنامه حنا (14) اكست 2014

ر کھے، آمین۔ تحسین اختر .....فیل آباد

سب سے پہلے آپ سب کو دل کی بے پناہ مرائيول سے بہت بہت عيد مبارك، فوزيد

كرتى رئتى ہوں اس لئے اور چھ خريدوں يا نہ خریدوں مہندی اور چوڑیاں اسے لئے، ا بني بني ايشل كے لئے اور باتی لوگوں كے کئے بھی ضرورخر بیروں کی اور پھر جا ہوں کی کہ وہ ان کومحبت سے استعال بھی کریں۔ کھی بھی میں سوچی ہوں خدانے بھے بین دی ہاں گئے ہے کہ میں اس کے لئے

مہندی، چوڑیاں، کیڑے اور چواری خریدتے ند تھوں، وہ بھی مال کی طرح ان چزوں کی بہت شوقین ہے ساڑھے تین سال کی عمر میں ہی اسے ان سب چیزوں کا جنون ہے اور پہننے کا سلقہ بھی، نت نے ڈیزائن کی پینس مریز اور میئر کچر کیے اہیں بالوں میں سجانا ہے اور پھر کیسے سنجال کر رکھنا ہے اپنی مید چیزیں کسی کوہیں دیناوہ سب جانتی ہے اور خوب جاتی ہے۔

ره کئی گھر کی آ رائش وزیبائش تو وہ وقٹا فو قٹا جب بھی موقع ملے بورے رمضان المارک میں ہی چلتی رہتی ہے، کیونکہ سارا دن آفس بل گزرتا ہے اس کئے جتنی بھی بھاگ دوڑ كھركے لئے ہوتى ہے بس چھٹى والے دن ای ہولی ہے۔

اب آ جائے ہیں جث ہے پکوان کی طرف، جہال بات ذائقوں كى آجالى بولال سے میرا کام شروع ہوتا ہے،معروف رہنے کے باوجود جاب كرنے كے ساتھ ساتھ بھے ہر سم کا کھانا یکانا آتا ہے، میں جھتی ہوں ایک الوى كتنا بهي يراه لكه كيول نه جائے جس مرصی سیٹ یر پہنے جائے مراینا کی اسے آپ ہی سنجالنا پڑتا ہے، میں بھی عیدیہ یلاؤ يريانى، چكن قورمه، بارنى كيوكئ سم كى جاك، كباب وغيره كاخصوصي اجتمام كرني مول،

خود کھاتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں ، محبت كرتي بي محبت باشتة بي، اس كرساته بی ای محضر سے موالنامے کے ساتھ اجازت دين، اس اميد يركه آپ سب دوستول، محبت كرف والول، جائے والول کی عیدیں بے حد و صاب خوشیوں میں كزرين، بہت ى دعاؤل اور محبت كے ساته فدا حافظ

W

W

W

S

0

C

t

C

m

مصياح نوسين .....جهنگ سب سے پہلے قارئین کو اور حنا ساف بالخصوص فوزيه شفيق كورمضان المبارك اور عید کی ایروانس مبار کماد تبول ہو، پیار بھری

دھولس اور مان کے ساتھ ملنے والافوز بہآنی کا سی ، که عید سروے میں تبہاری شرکت لیٹنی ہوتی جاہے سروے لکھ کرفورا جیجو، میں نے قوراً كما جي آيي ضرور، آڀ كاعلم سرآ تلحول یر ( کہ آپ کی محبت سے انکار مملن ہیں ہوتا) تھوڑی در بعدان کا دوسراتیج موصول ہوا، شکر میرمصیاح ، ایک عد دا نسانہ بھی ،اب میں رونے والی ہو کئ تھی نہ ٹال سلتی تھی نہ صفا حث جواب دے سکتی تھی کیونکہ مقابل فوزیہ آنی تھیں،مرتا کیانہ کرتا جامی بھری کہ کوشش کروں گی ، فوزیہ آئی کومصروفیت کی وجہ سے بتلانی مر انہوں نے کہا کہ میں چھ مہیں

جانی ،انسانہ ولازی جاہے۔ خیر چھلی عید پر بھی بے بناہ مصروفیت تھی اور اس بارجی ایک برس کاعرصه کزرگیا مرمیری مفروفیت میں الحمدللہ اضافہ ہی ہوا اور پیر بہت خوش آئندہ بات ہے میرے کئے كيونكه اب من بهت جلد انثاء الله چينلوير ائی دھاک بھانے والی ہوں۔ کھر کی زیبائش وآرائش پر اس عید مجھے کوئی

ما بنامه حنا (15) اكست 2014

توجه بيس اين كيونكه الجمي ايك ماه يملي مي بورے کھر کو وائٹ رش کروائے کے ساتھ فرنیچر کی بھی تھوڑی بہت ترمیم کی ہے، یردے چیچ کے کھ کارٹس اور یاائک سيس فريد كر بچائے بين، سو كمر بہت خوبصورت ہو گیا ہے اور شاینگ بھی اس بار مل نے بہت ڈھرساری کی ہے، چونکہاس مرتبه عيد كرميول من آراى إواده مى شدید کری میں سوء کائی سارے جوڑے ابھی تک منکرز میں لاکے ہوئے ہیں لہیں جانا خہیں ہوا اور وہ استعال ہیں ہوئے سوشاید عيد كاجوزانه بناؤل ، مكرية على نامكن ي بات ہے کہ عید ہواور میں ممل اور بھر پور تیاری نہ كرول، دل اس بات يرجمي تبيس مانتا، عيد كي شاپنگ ہم میاں ہوی اور بیجے ایک ساتھ حا كركرت بن عيدے چندون يملے، پركمانا وغيره بھي باہر کھاتے ہيں بہت مزه آتا ہے آؤ ننگ بھی ہو جالی ہے اور شاینگ بھی اور مزے کی بات چیلی دفعہ بہت پیارا تحله سریرازنگ تخذ جھے میرے شوہر کی طرف سے ملا تھااور جوانبول نے گھر آنے کے بعد مجھے دیا تھا اور قار تین حمرت کے مارے میرا منه كل كميا تها اس وقت، تها تو وه عام إور روثین میں استعال کرنے والا بروڈ کٹ مر میراسب سے مہنگا پروڈ کٹ تھا جوحتم ہو گیا تھااور زیادہ مہنگا ہونے کی دجہ سے میں نے دوبارہ خریدا بھی ہیں تھا مرمیرے ہز بینڈ کو معلوم تھا کہ یہ مجھے پندے ادر وہ انہوں نے عید کے تحفے کے طور پر مجھے دیا تھا، چھل عیداس لحاظ سے یادگار تھی دعا کریں کہاس مرتبه پھروہ ایساہی کریں۔

W

W

W

S

0

m

دی جال ہے، اسوہ کو ہر چز برفیک جا ہے بالوں کی بن ہے لے کر شوز تک حتی کہ نیل یالش بھی سیم کلر کی ، سواس کی ساری تباری میں بہت بہت شوق سے کرنی ہوں اور پھر وهسب كوجا كردكهاني بإتو بهت تعريقين بعي وصول کرتی ہے، میری جیشانی فریحہ بھیمو اور ایمان میں اسوہ کی جان ہے، سو گاڑی سے اڑتے ہی اس کی خواہش کی ہونی ہے كه ده جاكراً ثني فريحه ادر ايمان آني كواين شایک رکھا سکے، حذیفہ نے بھی بہن کی تقليد كرني مولى ب، سب يح ايك ساتھ مارے کر اکٹے ہو جاتے ہیں اٹی اٹی تیاری دکھاتے ہیں بچوں کی معصومیت،خوشی اور چبکار مجھے اپنا بھین یاد دلائی ہے، جب ميرے يح راتوں كواٹھ اٹھ كرمار مار نكال نکالِ کراین شاپنگ دیکھتے میں تو مجھے وہی بفرى كازمانه يادآتاب جب بم بعي ايما الكاكرت تقد

چاندرات کوتمام کرنزمهندی نگاتی تغییر میسی چلے باتیں جگت بازی کیا کیا نہیں کرتی تغییر، بس مزہ بن مزہ تھا اور بے فکری ہی فکری۔

امی مزے مزے کے پکوان بناتی تھیں اور ہم کھایا کرتے تھے آج بھی شادی کے پانچ برس گزرنے کے باد جوز بھی میشا ہمیشہ امی کے گھرسے بن کرآتا ہے، میں نے بھی نہیں بنایا کھیر ہمیشہ وہی بنا کر بھیجتی ہیں اور کیا کمال کی بناتی ہیں۔

پُوان اس دفعہ بھی کائی سارے بناؤں گی خاص میں ارادہ ہے کہ اللے ہوئے تیے کے کباب بناؤں اور روسٹ میرا بہت زیادہ پند کیا جاتا ہے میرے بھائی اور بہنوئی نے

تو یہاں تک کہ دیا کہ بوب بوے ہوٹڑے شیف بھی اتنا عمدہ کھانا نہیں بنا کتے جتنا مصباح بناتی ہے، بہنوئی نے تو میری بہن مہرین کو یہاں تک کہد دیا، کہتم مرکز بھی مصباح جیبا روسٹ نہیں بنا سکتی ہو (لوجی مصباح جیبا روسٹ نہیں بنا سکتی ہو (لوجی کرلوگل اللہ بھرم رکھ ہی دیا کرتا ہے) چلیں ہے اس کی ترکیب لکھ رہی ہوں آپ بھی بنا کردادوصول کیجے گا۔ اشیاء اشیاء خین حسب ضرورت

حبضرورت آدهاكي ليمول كايالى حسب ذاكقته بس سے پیں りっての جى بر بىكالىموچىس چنلی بجر حائنيز سالث Teal سفيدزيره آدهانج سوكها دهنيا م ازم یا ی چی لہن اورک چیٹ

رہ چائے اے رہے دیں، چکن آل کر گولڈن

براؤن کرتے کے بعدای دیکی جیل دوبارہ ڈالتی
جائیں جب سارا چکن آل لیں تو بس ہکا سااس
گلے ہوئے مصالے کو بھی تھی جی الی لیں اس کے
اوپر پاسفید زیرہ اورسوکھا دھنیا ڈال کر باقی مائدہ
تیل ڈال کر صرف بائج منٹ کے لئے دم دے
لیں اس کے بعد سروکریں لیموں اور پودیے کی
چنی اور کچپ کے ساتھ چی کریں، چکن کا ہر
چیس زم بھی ہوگا اور ختہ بھی ، آز مائش شرط ہے،
پیس زم بھی ہوگا اور ختہ بھی ، آز مائش شرط ہے،
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا
میں بنالیا کرتی ہوں سوآت بھی انجوائے کریں بنا

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

0

m

مجی خوشی سے نوازے ہر طرف امن سکون اور خوشی ہو، ہر یا کتالی خوتی سے عید منائے اور وزیرستان ے دربدر ہوئے مارے یا کتائی جمن بھائیوں اورمعصوم بيح بمى جو بغير كى وجه سے كمر بدر ہوئے ہیں شالی وزیرستان کے وہ لوگ بھی دل سے عید منا تیں البیں مہمان سمجھ کر اللہ کی رحت جان كرفريث كريس كدايك ندايك دن جب بم وحمن پر مح یا تیں مے تو وہ اپنے کھر لوٹ جا تیں مے انشاء اللہ، مراس والی کے سفر میں ان کے یاس اچی یادی اور حبیش ضرور مول جو ماری طرف سے ان کو تحفیاً می ہوں ، فطرانہ ضرور دس ، زكوة ضرور نكاليس افطاري يرزياده اجتمام كري عسائيوں كوضرور كچھ نہ كچھ جيس كماس شيئر ميں مجى تواب اورآخرت كى كامياني ب،سكون خوشى کابے بایاں احساس،آپ کولسی ضرورت مندکی مدوكر كے بى عاصل موكا دعاؤں ميں يادر كھے گا الله تعالی مجھے میری محنت سے بوط کر نوازے، سراہ اور کامیاب کرے اور اللہ تعالی ہم سب پر اینا رحم فرمائے مارا خاتمہ ایمان بالخیر پر موادر

ما بنام دنا (١٦) اگت 2014

150

ما منامه حنا (16) اكست 2014

اسوه اور حذیفه کی تیاری پر بہت زیاده توجه

ب جیسے خوش رنگ یلاؤ بغیر نمک کے سامنے آ جائے ، للذا عير اور تياري تو لازم وطروم ہے، عید کی تیاری رمضان المیارک کے ساتھ بی شروع ہو جالی ہے، ہمارے ہال رمضان المبارك مين بهت ابتمام كيا جاتا ے، جاندنظرآتے ہی کر میں کہا ہی برہ جاتى ب الحدالله عن جوائت يملى ستم عن رمتى مول للبذا محروا فطار مين سب كى يهندونا يندكا خيال ركها جاتاب، كرساته ساته سي بات بھی مرتظرر متی ہوں کہ جو چھ بھی بناؤں صحت بحش ہو، بحریش چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے النداسب كي حجث بث كرنا موتا ب-جي دوستو، مين لا بور مي رستي بول اور یہاں روز ہ بہت جلد بند ہوجا تا ہے اس کئے سحر میں سب کی پھرتیاں دیکھنے سے تعلق رهتی ہیں (ایکائے والوں کی بھی اور جی ہاں کھانے والوں کی بھی) ویسے تو عائشہ اور حرا ساتھ دیتی ہیں لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کھے جلدی جلدی ہو جائے ، سحر ين عام طور يريا فعاء رات كاسالن ، انثرے اورسی ہونی ہے، البتہ مھیو نیاں، حلوہ اور رسين سويال جي بتي روتي جي-قارمين مجھے ميشما بہت پندے، للذا ميري کوشش ہوتی ہے کہ سحر میں کوئی نہ کوئی میشھا ضرور ہو، ویسے اکثر میں حجٹ پٹ بیسن کا طوه بنانی مول جو ذرای در میں بن جاتا ے اور لذت اور غذائيت مي الى مثال آب ہے، ترکیب لکھر ہی ہوں ضرور بتاہے

W

W

W

a

0

C

e

t

الگ الگ ڈیمائزز شروع ہو گئ ہیں، کہ مرے لئے یہ بنانا میرے لئے فلال ڈش، سوہم سب کی پندکورنظررهیں سے ہربارگی طرح سب کی پندکی بی سب دشز بخ عید کا دن بہلا تو یوٹی کن اور پر کمر آئے

مہمانوں اور دوستوں کے ساتھ کز رتا ہے پھر عيد كي دومر عدن سب اكتفي موكر لمين نه کہیں کمومنے پھرنے لازی جاتے ہیں سارے خاندان والے بی ایک ساتھ ل کر عيد كي خوشيون كومنات بن اس بارجى عيد ر کہیں نہ کہیں گومنے کا پروگرام بن رہاہے، اسلام آباد ہوسکتا ہےسب چیس، ویے تو بہت بارسب دیکھا ہے پر بول عید برسب الك ساته ل كرجب جات بي البيل جي توبہت اچھا لگتا ہے عید ہمیشہ کے لئے یادگار بن جانی ہے کبہ ماموں، پھیچو، چیا اور خالہ لوگ بھی اپنی فیملو کے ساتھ اکتھے ہوتے ب كزنزى كرانجوائ كرتے بي او عيد كا مره وافعي حقيقي معانون مين روبالا موجاتا

الله كرے آئدہ آنے والى سب عيدي جى بوئى خرے اسے ساتھ بہت ى خوشال اى لے كر ہم سب كے لئے ، آمين اور اللہ میشدای رحمتوں اور محبتوں کے حصار میں ر کے، آپ سب کے لئے بھی کہی دعاہ اور ڈھیروں نیک تمنا میں، اللہ سب کو آسانال عطا كرين، آپ سب دوستول، قارئین اور حنا کی پوری قیم کوعید کی ڈھیروں مبارک بادقبول ہو۔

رو بينه سعيد ......لا بور

ما بنامه منا (19) اكست 2014

عید ہوادر اس کی تیاری نہ ہو میرتو ایسے ہی

بازار میں کھوم کھوم کے شایک کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے اوپر سے روز ہ بھی، خود سوچیں میرا کیا حال ہوتا ہوگا، مرخیر جنابہم سب کی شایک میں چوائس کرنے میں ہر چز کیڑے جوتے سے کے جواری الون ایک رنگ خرید نے میں بھی سب مجھ ر بمروسه كرت بين اور مين سب خاندان والول كاليهجروسه قائم رهتي هول الله كالشكر

اس باربھی ہمیشہ کی طرح ایسی ہی مصروفیات ہیں، کھر اور ساتھ عید کی شایک بھی، دوستوں کے لئے اور این شایک جمی، ماری فرینڈز کے لئے عید کے تعشن ہمیشہ كى طرح اب بھى لئے ہيں، كيڑے جوتے جواری وغیرہ تو ہم سب چیزیں پہلے ہی لے آتے ہیں مطلب رمضان میں، یعنی بورے ماہ آرام آرام سے سب تیاریاں ساتھ ساتھ، باقی جاند رات کو ہم کھیلیں لیتے بازارے نہ جاتے ہیں، ہاں مہندی اور چوڑیاں عید سے ایک دو دن پہلے لے کر

عید کے دن ظاہرہے عام دنوں سے ہث کر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے مہمانوں اور دوستوں کے لئے ڈھیروں کھانے پینے کی مختلف ومشز وغيره، هاري سب فريندُز كي بندیمی الگ ہے جناب کی کو ہماری امال تی کے ہاتھ کی بریانی پند، کی کوچھولی جمن کے ہاتھ کی بخاش، کہاب، کر والے حاول ببند، کسی کو ہارے ہاتھ کی کھوئے والی

ما بنامه حنا (18) اكست 2014

البيتل تعير، حاث، كيك اور جاري خاص طور ير بناني كئي رس ملائي جو جي كو بهت پيندآني ہے، سواب بھی عیدے پہلے ہی سب کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

تين چوتھائي کپ

سب كوايل حفظ وامان ميس رمطيء آمين ثم آمين-

آني آپ كوادرسب قار مين ، فريندُ زسب كو

عيد كي مبارك كباد الله آپ سب كو جميشه

جی ہاں واقعی عید کی آمہ سے پہلے ہی عید کی

تياريال شروع هو جالي بي، بلكه رمضان

ہے بھی پہلے سوچا جار ہا ہوتا ہے کہ اس بار کیا

کیا کرنا ہے، سواب کی بار بھی کہی کھے ہے

کہ رمضان کی برکتوں کوسمیٹ لینے کے

ساتھ ساتھ کھر، صفائی، کام کاج پھر تیاریاں

بھی عید کی سارا ماہ ہی ساتھ چلتی رہتی ہیں،

كركى آرائش يرتوسب سے زياده توجه بولى

ے،ایے گرے جولوں سے جی زیادہ۔

یدرہ رمضان کے بعدیس ہم عید کی تیاری

كے لئے جو يہلا اقدام الفاتے ہيں جناب

وہ کھر کی ساری ممل نے سرے سے خوب

صفائيان، سيننگ چھ نہ چھنئ اور چينج كرنا،

کونہ کونہ خوب رکڑ کر چیکایا جاتا ہے، دیسے

مجھی شکر ہے عام دنوں میں بھی ہارے ہاں

صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، پھر

بازاروں کے چکر بھی ساتھ ساتھ لگ رہے

ہوتے ہیں شایک سب کی کیونکہ میرے بنا

ممل مبیں ہوئی کیونکہ ہماری چوانس ہی ہر

شے میں اعلیٰ اور بہت شاندار ہوتی ہے

جناب (اینے مندمیاں منفو ہی گزنہ مجھنے گا

تی، کی بایت بنارے ہیں) سوبھی امال جی

کے ساتھ، بھی بھانی لوگوں کے ساتھ پھر

ممانیاں، پھچو، خالہ سب کزنز سب لوگ ہی

بحصماتھ لے کرجارے ہوتے کہ نوتی پلیز

چلوساتھ اور نوشی بے جاری مروت کی ماری

انکار بھی میں کر ستی کہ اس قدر کری میں

نوشين ا قبال نوشي .....هي ادَل بدر مرجان

خوش کھے آمین۔

W

W

W

S

m

ہونے تک کینے دیں، جب گاڑھا ہو جائے تو چو کے سے برتن اٹاریس -مروكرنے سے پہلے رات كوجو چھوبارے بھوئے تھے وہ اب مجول میکے ہوں کے وش من جھوہارے ڈالیس اوران پرشیر خورمہ ڈالیں، سرواس طرح کری کدایک پیالی میں ایک چھوہارہ آئے بہت مزے دار ڈش ہے ضرور آ زمائے گا۔ دوستوعید کے دن جارے کھر میں ناشتہ ہیں بنآ، مارے کھر کی روایت ہے کہ عید کی عماز يرصف ابوك ماته مارے كر كے مرد معرات جاتے ہیں تو والیس میں کوئی نہ کوئی سوعات لے كرآت بي لبذا انور، منور، ظفر اور حماد جب آتے ہیں تو ساتھ نے کی چوریاں، مھائی، علوے اور کیک وغیرہ بھی کھر پھنے جاتے ہیں ، البذا ناشتہ کچور یوں کا ہوجاتا ہے اور پھرای طرح منے للف والے آتے رہے ہیں اسرادن خوش خوش كزرجاتا ب،شام اوردو پيرش يريانى،كرابى، شای کباب وغیره بنتے ہیں اور یو کمی عید کا دن بے شارمرتوں کو ہاری زندگی میں شامل کر جاتا صاحبو، آخر من ایک بات کمنا جامول کی كه بم روايول كے الين بين، بم في ني سل كو این روایتی مقل کرنی میں میں عید اگر جوش و خروش سے منالی ہوں تو نہ صرف اس کئے کہ رمضان کے رزوں کے انعام ہے بلکداس کئے جي كه بم في اين بول كوعيد كي اجميت بتاني ب تاكيل جب مارے يح عيدمنا عي او الميل ية ہوکہ عید کیا ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی لتنی اہمیت ہے۔ سيمين كرن بسيسين أرن أ یاری فوزیه جب تمهاراهم نامید لما کدسروی

W

e

t

انٹیسویں روز ہے کی عید کی کیا ہی بات ہے، عيد كے حوالے سے برياني، كوفة كرابى،

دوليشر נפנם حسب ذاكفه چيني ايك جاول رات كوبفكودي کھوڑے سے تحور ي سويال ميوه جات ايكك بيابوا كحويرا بادام كى كريال كاش يس آ دھاچھٹا تک آدها چھٹا تک يستكاثيس چوہارےدودھ میں بھکودی دس عدد الا بحی باریک پیل اس دان

دوده من الا يحى يا وُدُردُ ال كريك دين، عاول رات کو یائی میں بھگو دیں سبح اسے باریک بیں لیں، یے ہوئے جاول دودھ میں شامل رکے ملنے دیں، فرائیگ پین کی سے برایک چ ملصن سے چکنی کریں اور سویاں کل لیں، اب سویان اور سارامیوه دوده مین شال کرے گاڑھا ما بنامه حنا (21) اكست 2014

جتنا كام سمف سكتا بسميث ليتى مول-جیے ہی جا ندنظر آتا ہے کھر میں ایس چہل پہل ہو جالی ہے جیسے شادی کا سال ہے، عائشہ مہندی بہت اچی لگانی ہے لبذا اس کے یاس بچوں کا رس لک جاتا ہے، حرا کیڑے بریس کرنے بیٹے جالی ہے ای شیرخورمہ بنانے کے لئے میوہ کا شا شروع کردیش ہیں۔

تورمہ، لب شریں وغیرہ عید کے تیوں دن کی مخلف السيس بين البته مارے كركى عيد كے حوالے سے خاص وش شرخورمہ ہے اس کی تركيب للهدي مول ضرور بتائے گا۔

اشاء

حسبذاكقه الایکی (پیں لیں) چنردائے آ دھا کپ بيا بوا كحويرا سوكها دوده آدهاكي

W

W

W

m

دليي هي كو برتن مين ڈال كر بيس محون لیں ،ساتھ الانجی بھی ڈال دیں، جب بیس بھننے کی خوشبوآنے کھے تو چینی ڈال کر تھوڑا سا یالی ڈالیں ،چینی کا یائی خٹک ہو جائے اور حلوہ بھاری ہونے کے تو برتن کو چو لیے سے اتار کیں اور بیا ہوا تھویرا اور سوکھا دورہ ملا کر اتھی طرح مس كرين اوردم يررهس، في جيسے بى اويرآئے تو نا ف وش من والس اوركر ماكرم مروكري-

يقين جانع مزه آجائے كالحرى مي حلوه کھا کر، ضرورٹرائی کیجئے گا، یقینا کھر والول سے داد ملے کی اور کھروالے الکلیاں جائے رہ جاتیں كے (ارب بھى آپ كى بيس اين ايك تو آپ بھى نه کی اور بی خیالول میں آنے جاتے ہیں) افطار میں وہی روایتی چیزیں بتی ہیں جوتقریباً ہر کھر میں بنتی ہیں یعنی سموے، بکوڑے، دہی بھلے، فروث عاف وغيره للندا اس كى تفصيل ميس جانے كى ضرورت ہی ہیں ہے۔

دوستو الله ماک رمضان المیارک سکے ذریع ہم پر ایل بے پناہ نوازشیں کرتا ہے، رمضان کے روزے واحد عبادت ہے جو ایے اندر عنایات کا جہان سموئے ہوئے ہیں یعنی سے مهينه رحمت بھي ب مغفرت بھي معبر بھي ب اور شکر بھی ، ذکر بھی ہے فکر بھی ، گنا ہوں کی بخشش بھی ہے اور جہم سے نجات بھی اور پھر ساتھیوں روزول کے اختیام پر اللہ تعالی نے ہمیں خور خوشیال منانے کا علم دیا ہے تو ہم نافر مالی کیوں كري، بيل توعيدى تيارى بهت زوروشور سے

الله الله كرك سودا موتا بي تو كمرى ير نظر يزتے بى كھر كى راہ كيتے ہيں اب دوتين دن بعد مرتازه دم موكر بازار كارخ كرنا ب، خدا خدا كركے عيد كى خريدارى ممل ہونى ہے، كيڑے خرید کر نیلر کو دینا، جوتے، چوڑیاں، مہندی، يرد ع، جادري وغيره وغيره، عيد سے دو تين دن يہلے سے پين كى معروفيات برھ جاتى ہيں، شاي كباب بنا كرفريز كرنا بهن ادرك محفوظ كرنا غرض

کرتی ہوں۔

جیے بی رمضان چوتھ یا تجویں روزے

پنجا ہے میری لاریب روح بازار کے چکروں

کے لئے پھڑ پھڑانے لگتی ہے ای کہتی ہیں کہ

رمضان میں ہم جتنا بھی خرچ کر کیں اس مہینے

میں حساب کتاب مہیں ہوتا اور اللہ یاک اس

مبارک مہینے میں رزق بھی کشادہ کردیتا ہے، کچھ

لوگ رمضان کی آمد سے پہلے ہی عید کی تیاری کر

کیتے ہیں ملین میں تو عید کو پورا پورا انجوائے کرتی

ہوں، دن تو افطار کی تیاری میں گزرجا تا ہے البت

افطار کے بعد جائے سے قارع ہو کر میں بازار

جانے کے لئے تیار ہوئی ہوں، چلو بھئ چلو، کما

کیا لانا ہے؛ ہر دو تین دن کے بعد میں بھی ای

کے ساتھ اور بھی تمینہ ہاجی کے ساتھ بازار ضرور

جاني مون، بازار من يبنية بي أنهيس خيره مو

جالی بیں، جو لینے جالی موں ای چز کو بھول آئی

ہول، ہس رے ہیں آپ، چھوڑس جی اکثر

خواتین ایسے ہی کرتی ہیں، کینی لینے گئی ہیں کیڑا

اورنظر يراكى جوتول يربس جي فدا مو كن وين،

اب بھاؤ تاؤ شروع ہے ویسے تو میں ایک تیجر

ہوں اور سکینڈری کلاسز کو انگلش پڑھاتی ہوں مگر

بازار بن این ساری نینگ ایک طرف رکه کر

خريداري كرلى مول اوريج بناوك بحصے بروامزه آتا

ے بھاؤ تاؤ کرنے میں۔

میں شرکت عید کی تیاری تو واقعی عیدے مل

ييزا، كولدُ دُرنك وغيره، (اب بهم است بي عصرتبين بن كريم محل محريه بنالين) توبي سب مزے مزے کے کھاتے ہم سب کھر والے بھی کھاتے ہیں اور عید ملنے کے لئے كمرآنے والے دوست احباب كو بھى پیش كرك ان كى خاطر تواضع كرتے بي، اى طرح کماتے پیچ، پہنے مکراتے، ملتے لاتے ہم عید مناتے ہیں ، اللہ ہم سے کے كحرول ميس عيدكي رونقيس سلامت رهيس اور جمیں ضرورت مند افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی تو یک عطا فرمائے، آمین۔

W

W

C

t

C

قرح طاہر ..... سب سے پہلے میری طرف سے توزید آلی، حنا کے شاف، تمام رائٹرز اور ایڈیٹرز کوعید

مبارک۔ سردار انکل نے بالکل میک کہا عید کی آید ے سلے بی عید کی تیاریاں شروع ہو جالی ہیں سیکٹلی خوا تین کی جنہیں کسی بھی تہوار بر کھر کی آرائش و زیبائش کے ساتھ ساتھ چن میں بنائے جانے والے مختلف پکوان کے ساتھا بی تیاری کی بھی فکررہتی ہے۔ تفیک ای طرح میری تیاری بھی محرک آرائش وزیائش سے شروع ہوجالی ہے جو مجيوى روزے سے شروع ہو كرعيد كے دن جا كرحتم مولى ہے، چھونى عيد كے پكوان میں چونکہ میسی چزیں زیادہ شوق سے کھائی جالی ہے، اس لئے سب سے پہلے ہم شیر خورمہ کی تاری کرتے ہیں جو کہ ای جان جا ند نظر آجائے کی اطلاع ملنے کے بعدے تیار کرنا شروع کر دیش ہیں، دوستوں کو

كفك دي والاكام من بيوي روزے

كردية بن كرخرواركوني مارياس كى راش، سلائی کٹائی برزیادہ غور قرمانے کی كوشش نه كرے، خود بھى جيران ہونے سے یے اور ہمیں بھی شرمندہ ہونے سے

جناب كمركى آرائش وزيبائش تو برعيد ير بطور خاص کی جالی ہے نے پردے، نے اس کور، نی براسیس عیدے میلے مینی جا عد رات تك ائى ائى مطلوب جكبول يراتهلانے للتي بين، كمركى دهلاني صفائي بهي رمضان كة خرى عشر عيس كرلى جالى عبال ا تارے جاتے ہیں، فرش دھوئے جاتے ہیں -したこしとししょ

اب الله جائے جو جالے ماري حكومت كے دماغ ير كے وہ كب اور كون اتارے كا مارے داوں ونظر کے فرش پر جو بے حسی، برگمانی اورخود غرضی کی کردجم چکی ہے وہ کب و صلے کی اور جاری عقل اور آ تھوں پر جو لا کچ ، فرقد واریت ، لسانیت کارده پر کیا ہے وه کب ہے گا؟

(آپ سب سے دعائے خیر کی درخواست ہے) تو جناب کھر کی سجاوٹ بھی ہوگئی اہل فانہ کے عید کے ملبوسات اور دیگر اشیاء کا اهتمام وانتظام بهى هو گياءاب ره گيا عيد كا

تو فوزيه آيي عيدالفطر برتو جم شير خورمه خاص اہتمام سے بناتے ہیں، شامی کباب، چلن رولز، چلن تورسه، پلاؤ، دبی بھلے، مضائی، پيزا، هجورين، كولد دريك، عائے، جون، جائنيز ميك فروث جاث اور جائنيز سموس ہم عید پر بہت اہتمام سے بناتے ہیں، کھ چزیں بازار سے متکواتے ہیں مین مشائی،

مامنامه حنا (23) اكست 2014

ہواور رہی بات عید کی تیار یوں کی تو جناب وه تورمضان شروع ہوتے ہی شروع ہوجاتی ہیں، سب کھر والوں کے لئے عید کے كيرے جوتے اور كمرك خواتين بالخصوص ہم او کیوں کے لئے چوڑیاں اور مہندی بھی بطور خاص متكوائي جاتى ب،سوث كے ساتھ كا كرت بندے، بالياں يا بكا خوبصورت اور تقيس سالاكث سيث مواتو كيابي بات ب، جاری براری بہنیں بیسب چزیں بہت ذوق وشوق اوراجتمام سے خریدلی اور پہنی بين، ہم ذرا ان يل كانوں كوكم بى لفك كرات بين اور ايك ذراى لي اسك ہونٹوں پرلگا کر بچھتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ کے حسن کو مات دے ڈالی، چوڑیاں ہمیں بہت پندین مربہوں اور سہیلیوں کی کلائیوں میں منتقی دیکھ کر ہی دل ونظر کو سر کرتے رہے ہیں کہ خود چند کھڑی سے زیادہ کان مبيل يات، اصل مين جميل چن مين اين خدمات میش كرنا مولى بين لبذا جوزيون كي مسلسل چھن چھن ہارے من میں شور مجانے لکتی ہے سوشور سے ہم ہر ممکن بیخے کی و المحتل كرتي بين-

عيد كالباس الرببيس ي دين تو جلدي سل جاتا ہے اور اگرہم خود بیکارنامدانجام دیے کی شمان لیں تو آخری روزے تک بی سل جاتا ہے وہ بھی امی حضور کی ڈانٹ من من کر جب ہارے بے ہنر ہاتھوں کو جوش آتا ہے تو بس چوہیں کھنٹے میں سوٹ ی ہی لیتے ہیں ہشرقی ومغیرب، شال جنوب کی جانب مندا تھا کے کی لئیں سلائیاں ہارے سلائی کے ہزیر فی فی کردہانی دین محسوں ہولی ہیں، جھی ہم و یکھنے والوں کو ملے سے وارن ای ہوتی ہے بلکدرمضان کی کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔

W

W

W

S

m

رمضان سے دو ہفتے قبل لا ہور کا چکر لگا کر بہن بھائیوں کوعیدی دے آئی تھی، بھالجیوں کے بیارے پیارے فراک جنہیں چھوچھو کر وه لا أح المتين محين "فالهآب لتى الحجي سن پیاری ہیں" وہاں سے واکسی بر اگلا مفته منكاى تقاء بھے تمرے بھى لكھنے تھے جو کہ بار رہے کی وجہ سے ایکے تھے اور بورے کمر کی تفصیلی صفائی سے فارغ بھی مونا تھا، تھكا دينے والا ہفته، الحمد للد سمارے كام سميث لئے رمضان سے بل، فرت صاف كر لئے، كمر چكتا دمكا، دھلے دھلائے بردے؛ کوشت دھل کر فرت کے میں يك تار، كچهاسنيس بن محة، گرامري آ کئی، لیجے میں رمضان کے استقبال کو تیار، اللین سے چور مروی طور برآسودہ۔ اب عيد كي صفائيان مكمل ہو كئيں تو يبي بروا كام موتا ب ميراء اين كوئي خاص تياري مبين ہونی،اک دوسوٹ جوئی لی اوربس عیدگاہ جا كرعيد يره آئے، مال بجول كى شايك آخری عشرے میں کرول کی، مہیں، تمام قار مین کو حنا کے تمام ساف کو ڈھیروں ڈھیروں عید کی مبارک، این خوشیوں اور دعاؤل ميں يا در كھنا۔

سياس كل .....رحيم يارخان عاند اور عيد جب بھي آتے ہيں اک خوشی کی نویر لاتے ہیں ہم بھلا کر مجی الجھنوں کو گل دل سے عید الفطر مناتے ہیں سب سے پہلے تو حنا کے بھی معزز ومحرم ایدیشرز، رائشرز کو بهت بهت عیدالفطر مبارک

ما منامد حنا (22) اگست 2014

W W W a k S 0 C e t C 0

m

فرمائتی کھانے نتے ہیں۔ جن میں بریائی اور فروٹ ٹرائفل سرفہرست ہیں (ان کی تراکیب توسب کوآئی ہےاب کیا لکھوں) ساتھ ساتھ کی وی سے ماتھا پھوڑا جاتا ہے اور اگر کوئی ملئے ملائے آ جائے تو اسے ویلم بھی کرتے ہیں، لیس جی بيرتو تھا جاري عيد كا احوال، بال اسدكى روئین تھوڑی مختلف ہے دہ صاحب بہادر شام ڈھلے اینے دوستوں کے ساتھ آؤننگ ر چلے جاتے ہیں اور عید کے چند دن بعد شال علاقہ جات روانہ ہوتے ہیں این دوستول کے ساتھ۔ ليس جي فوزيه جي بيتو مو گيا عيد کا احوال،

و ليے عيد كے ساتھ جورشتہ عيدى كا باس كا مرہ بی کھ اور ہے اور مدعیدیاں کینے میں جتنامره آتا تھا، وہ اب دینے میں بھی اتناہی سکون اور خوش ملتی ہے، بچوں کے چروں بر تھلنے والی جک، خوتی اور مسکراہٹ جواین من پندعيدي وصول كر كے جيلتي ہے اس كا لعم البدل كوني مو عي مبين سكتاء الله رب العزت سے دعا ہے کہ سب بچوں کے چروں کی بیر مکان ہمیشہ سلامت رہے

فرحت عمران .....واه كينك سروے کا اکلوتا سوال ہی مجھے فیاصا مشکل لگا، مشكل إس لئے كه ميس نے بھی عيد كى تیاری کے ممن میں اینے گئے کوئی خصوصی اہتمام ہیں کیا ہے، میں شادی سے پہلے عید کی تیاری (جو کہ کیڑوں اور جوتوں ک خریداری تک محدود ہے) ماہ رمضان سے قبل کر لیتی تھی ، مگر شادی کے بعد عمران کے ساتھ جا ندرات کو چوڑیاں خریدنے جانے کا

ملنے جا تیں گے ان سے۔ عيد كے دن جر كے بعد ارم، فاطمه صفائي وغیرہ سے فارغ ہو کر این تیار بول میں مصروف موجالي بين اوران كي كوسش مولي ے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ریڈی ہو عائين، بين اتن وريي من شير خورمه بنا ليتي ہوں اور پھر خور بھی تیار ہو جالی ہول اب اتن كرى ميں چك دمك والے كيڑے تو ہنے ہیں جا کتے اس کئے سب کے لان اور کائن کے ڈریسرز بی ہوتے ہیں،عید کی نماز کے بعد باری باری میرے بھائی بھیج اور د بورعید ملنے آجاتے ہیں، ان سے عید بھی ملتے ہی اور ان کی خاطر مدارت بھی کی عالی ہے، کزرتے وقت کے ساتھ جو تبديليان آلي رائي بين ان مين ايك تبديلي يہ بھی آئی کہ عید کا پہلا دن حارا ملے امی کی طرف (سرال میں) گزرتا ہے، مراب پھومدے ديورعيدمن بارلي ديے بيل تو وہ دن سارا دن ان کے نام ہوتا ہے،سب بھائی بہنیں اکٹھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بچول کی خوب رونق لکی ہولی ہے اور سارا دن ہر جر پور کر رہا ہے، دوسرے دن ہم امی ک طرف انوا يَعْدُ موت مين اور اي سميت بھائی، بھا بھیاں اور جھینے بھیجیاں سے سے راہ د کھرے ہوتے ہیں کہ چیھوجانی کب این سواری باد بهاری سمیت تشریف لا نیس اور كب عيدى كے لئے چھپور بلد بولا جائے ، بول عيد كا دوسرا دن بھي بہت احيھا اور بھر پور كزاركرشام وطليهم والبن ايية آشياني میں لوث آتے ہیں اور عید کا تیسرا دن ہم اسے کھر میں گزارتے ہیں،اس دن بچوں

پردے وغیرہ سے ہے) تو اس کا آسان حل میں یہ نکالتی ہوں کہ رمضان سے مہلے اور مجرآ خری عشرے میں سارے کھر کی جربور مصیلی صفاتی کی جاتی ہے، ہرچیز دھو دھلا کر صاف مقری کرے چکا دی جانی ہے، جاند رات كوتمام بير كورز صوفه كورز اور يردب دھلے دھلانے صاف شخرے بدل دیجے جاتے ہیں (جو سلے سے دھوکرد کے ہوتے ين) بس جي مو کي گھر کي تر مين و آرائش

بجول کی اور اپنی تیاریاں بھی عموماً آخری عشرے تک ممل ہو ہی جانی ہیں، نے لباس، چوژیاں،مہندی اور دیکرلواز مات ہر سال ای بھی بھجواتی ہیں اور میں خود بھی بناتی ہوں، اینے اور ارم فاطمہ کے کیڑے میں خودی لین ہول اسد کے البتہ ریڈی میڈآ جاتے ہیں، یا پھرٹیلر ماسٹر کی خد مات لی جاتی ہیں، ہاں چھلے دوسالوں سے میری د بورانی نادىيە مارى كئے ريڈى ميڈسوٹ لائى ب اور وہ بھی بازار سے سیدھی ادھر ہی آ جالی ہے کہ اپنی پند کے ڈریس چن لیں حکریہ ی با ٹادیہ شاہر تمہاری محبت اور خلوص کے لئے۔ ہرسال تقریباً ایک جیسی ہی رونین ہوئی ہے عیداورعید کی تیار یوں کے حوالے سے، مر اس باركاني مجه بدل كياب، اس رمضان میں میری ای جان اور بھائی خیر ہے عمرہ کی معادت حاصل کررے ہیں، بارہ جولائی کو وہ دونوں عمرہ کے لئے فلانی کر مے ہیں اور عید کے جارروز بعد ان کی خمرے واپسی ب، ای کئے امی نے اس بار عیدیاں عید ے پہلے ہی ججوا دیں اور اب ظاہر ہے ہم عید کے بعد جب وہ واپس آ جا میں کی تو پھر ما بنامه حنا (24) اگست 2014

تك ممل كريتي موں اس لئے اس طرف سے مینش مہیں ہوتی، مرف میری تیاری اليي مولى ب جو آخر تك على ره جاتى ب کیونکداہمی تک میرا ریکارڈ کی ہے کہ میرا عيد ڈريس جا ہے ميں يہلے روزے سے بى كيول نبرتيار كرناشرع كردول وه آخر جاند رات تك ممل ميس موياتا ہے۔ (میری این بی کسی کی دجہ سے) بھی ایسا ہوتا ب كه جا غدرات من يوري رات جاك كر ڈریس کو ممل کرنا پڑتا ہے یا بھی ایسا ہوتا ہے كه عيد كي منع جا كرميرا دريس ممل موياتا ے، مہندی اور چوڑ بول کو میں خود جا ندرات كے لئے چھوڑے رفتی ہول كيونك جاند رات میں جاگ کرمہندی لگانے کا ایک ہی - になりア

W

W

W

S

0

0

m

شمينه بث .....لاجور ارے فوزیہ جی بیر کیا یوچھ لیا آپ نے، تیاریاں اور وہ بھی عیر کی ،اف بچے ہے جس گھریس پر یوں جیسی بیٹیاںِ ہوں وہاں تو پیہ تياريان جا ندرات تك بهي ممل بين بوتين، ارے بھی بیٹیوں کی مائیں اور بیٹے ناراض نہ ہوں ٹھیک ہے رہمی کہ آج کل تو او کیوں ے زیادہ لڑے تیاریاں کرتے ہیں ہر خصوصی موقع پر ، تو پھر بھلاد ہ عید پر کسے پہنے رہیں گے تو جناب بیسلملہ تو واقعی چلناہے رہتا ہے اور وہ بھی آخر ونت تک۔ میں بھی اینے بچوں کی تیاریوں میں کی رہتی بول، ساتھ ساتھ گھر کا انتظام اور کام بھی چلار ہتا ہے اور آپ نے بات کی آرائش و زیبائش کی تو اس منگانی کے دور میں اب بندہ یا تو خود کوسجا سنوار لے یا پھر کھر کے درو و دیوار چکالے، (میرا مطلب، پینط نے

ما بنامه حنا ( 25 ) اكست 2014

کی اور ان کے والد صاحب کی پیند کے

W

W

کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا واحدویب سائف جہال بر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



بدروایت اب بھی ہے میرے پچاایل مملیر سمیت دوسرے روز آتے ہیں اور میری پچیاں مجھے بہت یاد کرنی ہیں، میری چھولی دونوں چیاں تو مجھ سے چند برس ہی بردی بین جبکه بری دونون چیان جوان اولاد کی ما نیں اور نازیاں بن چکی ہیں۔

مسرال میں بھی دوسرے روز بہت رونق لگتی ب میری دیورانیال عید کے دوسرے روز ائے میکے چل جاتی ہیں،عمران کے کزن یا يِيا آ جاتے ہيں، دوسرا روز بہت پرونق

اس بارمیری ساس نے ابھی سے میرے دونوں دبوروں کوآگاہ کر دیا ہے کہاس دفعہ عید کا دوسراروز ٹاقب کے ساتھ کزارنا ہے اس کئے وہ اٹی بولوں کو دوسرے روز میکے نہ جیجیں تا کہ ہم سب کھروالے ٹا قب کے ساتھ مل کر عید مناسی (مجھی وہ دوبی سے من عيد منانے يا ي جدروز كے لئے باکتان آرہاہے) آخراس کے ساتھ بھی تو عیدمنانی ہے، ٹا قب میراسب سے چھوٹا اور بہت ہس مھود يور ب،انشاء الله اس بارعيد كا دوسراروز ہم سب اکٹھے گزاریں مے اور یہی اس عید کا دوست و احباب کے لئے خصوصی اہتمام ہوگا سب کھروالے ل کرآؤنک بر

قار عن سوج رہے ہول کے کہ فرحت نے دبورایوں کے عیدیر شکے جانے کا ذکرتو کر ديا مكراييخ متعلق بتأنا بحول كئي بين جناب میں عید کے یا مج چھروز بعد میکے جاتی ہوں (واہ کینٹ سے ملتان کا آٹھ نو تھنے کا طویل سر كرنے كے لئے دل كرده جا ہے ہوتا ہے، اگر يهي سفر ٹرين سے كيا جائے تو بارہ كھنے

بابهامه حنا (26) اگست 2014

ایناالگ مزہ ہے، جھےزیور میں چوڑیاں بے حد پیند ہیں، میں دونوں کلائیوں میں بحر بحر كر چوژيال ژالتي مون، كيژون اور جوټون ک خریداری میں اب بھی رمضان سے میلے كريتى مول ،ايك توكرى ميں روزے سے کھر سے لکنا محال ہوتا ہے اور دوسرے رمضان میں رش ہونے سے ٹیلرز کے ترے آسان يريح جاتي بين جونيرز آغاز مين كيرے ٹائم ير اور مح سلاني كرتا ہے وہى چھ ع معدایک ہفتے کا کہ کر دو ہفتے كزار ديتا ب اورسلاني بھي چے جيس ہوني ہے، میں جا ندرات کوعید کی بالکل کوئی تیاری مہیں کرنی ہوں جاندرات کوشایک کے بعد صرف مهندي لگاني مون، مين برعيدير تین سونس سلواتی ہوں مگر میں نے پہلی بار اس عيديريا في سوك سلواع بين مربيكي خصوصی اہتمام کے نتیج میں میں ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ میرے دیور ٹاقب کی عید کے بعد منتنی ہو جاتی مرازی والوں نے سہولت سے ٹال دیا (ٹا قب کی پھیھو کے گھر زبانی بات طے ہے جمے ہم لوگ با قاعدہ فنكش كركي خاندان من بتانا جائے تھے) اکر اس کی منتنی ہو جاتی تو میں عید پر میرا خصوصي ابتمام موتار

ربی بات دوست واحیاب کی تو میرے میکے اور میرے سرال میں بھی بھی عید کے مللے روز کوئی مہمان ہیں آتا ہے میرے میکے میں دوسرے روز میرے جاروں چیا اپنی مملیز كے ساتھ آتے ہيں اور عيد كے سلے روزكى بوریگ دوسرے روز کھر میں ہونے والی بے

W

W

W

m

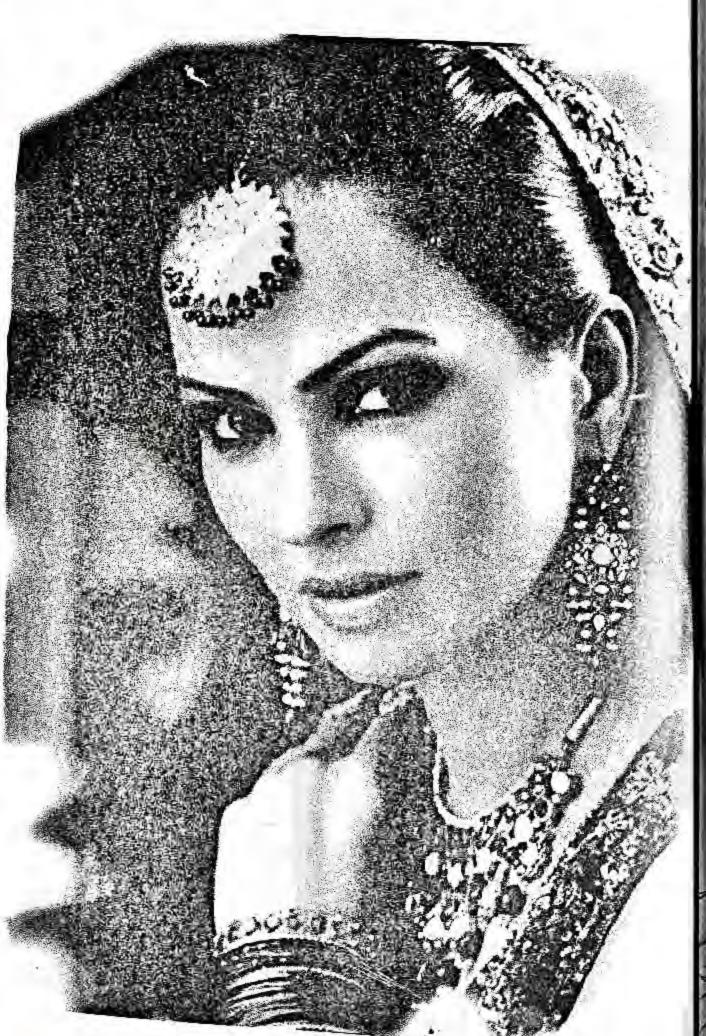



## چونتیسویں قسط کا خلاصہ

جهان ژالے کو کھونے کے تقوری ہراساں ہے، ایسے می ژالے اسے زینب سے نکاح کوفوری بہن رائے ہے۔ مرف وی نہیں جب معاذ بھی وی بات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پہا حان کی خواہش تو جہان کے پاس اٹکار کی تنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سردمہری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بجھانے کے

ہود ور بر ن جان ہے۔ پرنیاں کے بال بیٹا پیدا ہوتا ہے، ای اہم موقع پہ زنیب اور جہان کا نکاح ہو جاتا ہے معاذ کی پرنیاں سے غلط ہی بھی اسی موقع پہ دور ہوتی ہے، اک عرصے بعد شاہ ہاؤس کے مکین پھر سے خوشیوں کا مندد کیمتے ہیں مگرزینب کارویہ جہان کوالجھانے ہی نہیں پریشان کرنے کا بھی باعث ہے۔ تیمور زینب کو جہان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے اسے اپنے مروہ ارادوں کے مطابق چلانے کی کوشش میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔



W

W

W

m

W

W

W

m

· بجھے تو لگتا ہے تم بھی ان دنوں بہت حساس ہور ہی ہو بصرف اوالے کوئیس حمہیں بھی میری زیادہ ے زیادہ ضرورت ہے۔ ' جہان پہلو کے بل ذرا سا اونچا ہو کراہے بغور دیکھ رہا تھا، زینب کے تو سیجے مدول من تھے چھوٹ کے تھاس بات پہجے۔

W

W

W

''ای قو آپی خوش فہیوں کا کوئی آنت نہیں ہے، میں آپ سے جان چھڑار ہی ہوں آپ کو ہری ہری سو جھر ری ہیں۔''اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر خود کو داؤ پرلگا دیا تھا، جہان کے چرسے پہالک سامیہ

''زینباگر تہیں واقعی اس شادی کی ضرورت نہیں تھی تو اٹکار کر دینتی پہلے کی طرح ،اس طرح سے میر استخان کینے کی کی اضرورت تھی۔''وہ بل کے بل خطرناک تیم کی سجیدگی میں جتلا ہو چکا تھا، زینب ایک میر استخان کینے کی کیا ضرورت تھی۔''وہ بل کے بل خطرناک تیم کی سجیدگی میں جتلا ہو چکا تھا، زینب ایک

وہ اس کی توجہ حاصل کرتے کرتے ایک بار پھر اپنا کام خراب کرنے جار بی تھی، کچھ کے بغیروہ ہون چلتی رہی می، جہان چند کیج اس کے جواب کا منظر رہاتھا پھر جیسے تھک کر کروٹ بدل لی می ، زینب ساری رات اس کی جانب سے پیش قدمی کی منتظررہی تھی مگر جہان ہو تھی مندموڑ سے پڑار ہا تھا اور اس نے جان لیا تھاوہ اپنے لئے مزید اندمیرے خرید چی ہے، پتہبیں اے ڈھنگ سے اپنے جذبات کا اظہار كرنے كاسلقه كيوں نه آيا تھا،اس نے بے حدياسيت سوچا تھا۔

"جوآپ کومما بلاری ہیں اپنے کمرے میں۔" زینب کو چونکانے کا باعث مارید کی آواز تھی جو

''تم چلوآتی ہوں میں۔'' اس نے گہرا سائس بھرے کہا پھر بیٹر کے نز دیک آ کر بیوٹی ہوئی فاطمہ کو ا ٹھالیا، اے سنی در ہونی می سوئے اسے باہر جانے سنی در لگ جاتی، وہ بیس چاہتی تھی بچی بیدار ہوتو كرے كى تنبانى سے وحشت زده ہوكررولى رہے۔

"جى مما آپ نے بلایا؟" وہ ان كى تلاش ميں لاؤنج ميں آگئي تھى، وہاں مما كے ساتھ ۋالے اور بھاجھی کے علاوہ پر نیاں اور زیاد بھی موجود تھے، عدن بھابھی کی گود میں تھااوروہ اس سے تھیل رہی تھیں۔ "لاس زي آيا فاطمه كو مجھ دے ديں۔" ۋالے نے اسے ديكھتے ہى فاطمه كو لينے كو ہاتھ كھيلا ديا تھا، زینب نے کچھ کے بغیر فاطمہ کواسے تھا دیا اور خود مماکے باس آ کر بیٹے گئے۔

" كي كام تفامما!"اس في مجرا بناسوال دبرايا تفار ممامسرادي-'' کیا کام کے بغیر ہماری بٹی ہمارے پاس نہیں بیٹے گئی؟'' وہ کس قدر تھیکے انداز بین مسکرائی تھی۔ '' آپ بہت خاموش رہنے گی ہوزینب؟ اپنا خیال بھی نہیں رکھتیں؟'' مما جان کو بھی فکرستانے گی

" حالانکہ اتنا پیارا اور شاندار دولہا مل گیا ہے آپ کو،سم سے میری سب فرینڈ زاتن تحریف کررہی تھیں جہان بھائی کی۔'' ماریہ نے مزے سے لقمہ دیا تھا، زینب کے چرے پہایک سابیہ کر کزر گیا۔ "جہان کے سی دوست کی شادی ہے لاہور، ودلیملی جانا ہے اسے لاز آ، آپ اپنی تیاری کرلو بید، شادی میں آپ کو بی شریک ہونا ہے جہان کے ساتھ۔" مماکی بات پر زینب کے اندر غضب کی بفتجعلا بهث اوراحتجاج المرآيا تعا-

ماميامة حا (31) اكت 2014

مجج مجوري جيون وار زنده آدی. بهت مشکل تھا قبا ہوں جینا نے زندہ رسے زنده ريخ

W

W

W

m

وہ کھڑ کی میں کھڑی تھی، نگاہ کے سامنے لان کامنظر تھا، جہاں ژالے کے سِماتھ جہان تھا، اس کے ہمرا چہل قدمی کرتا ہوا، کتنا کیئرنگ انداز تھااس کا، بھی اسے سہارا دے کر بٹھا تا بھی اپنے ہمراہ ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہوا اس کا جیسے ہیں نہ چلنا تھا کہ ژالے کو گودیش اٹھا لیے، وہ اس کی محبت تو بھی ہی اب تو اس کی کسل کی امین بھی بن چکی تھی، کچھاور اہمیت کچھاور خاصیت یا گئی تھی کویا، زینب خالی نظیروں ہے دونوں کا دیکھتی رہی، بیمرحلداس نے بھی طے کیا تھا، مراس کے ساتھی نے بھی اسے پوں سرآ تھوں پہلیں بٹھایا تھا،اسے پتہ بی مہیں تھا شو ہرکی محبت اور اہمیت کا احساس کیسا ہوتا ہے، وہ تشنہ تھی اور شاید تشند رہنا جا متی تھی جھی تو اس نے جہان کو کسی بھی پیش رفت کی اجازت مہیں دی تھی، ژالے کی باری کا ایک ہفیتہ پورا ہوا تو جہان اس کے پاس آ گیا تھا، وہ بااصول تھا اور دیا شداری کے تقاضوں کو پورا کرنا جا ہتا تھا مگروہ ا پنے دل کا کیا کرتی جے خالی خالی فرض کی ادا لیکی تہیں جا ہے تھی، جاہ محبت مان اور خلوص .....مب ہے بڑھ کر جہان کا والہانہ انداز کا اظہار محیت ..... یہی تو طلب تھی جس کی جاہ اور پھر نا کا می نے اسے آبلہ ہ صحراؤل مين بهيئا كردلايا تقاءكتنا تفك كي مي وه-

"أن ت سے آپ يہال مونيں مے؟" وواسے ديکھے بغير سوال كررہي تھي۔

''ہاں۔''جہان کا جواب محتفر تھا، زین کے رویئے کی بدولت وہ خود بھی محدود اور محتاط ہو چکا تھا۔ '' آپ کوژالے کو تنہامہیں چھوڑ ناچاہیے، یونواسے آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔''

"ووا کیل میں ہے، اپنے بڑے کھر میں بہت سارے لوگ اس کے آس ماس میں، ہاں اکر مہیں كوئى اوراعتراض بولو كل كركبو-"جهان كى پيثانى پدبل يرف كے تھے،زين كابدانداز الي مرف تو بین سے بی میں خفیت اور ذلت کے احساس سے بھی دوچار کرنے لگا تھا، زینب کچھٹا نیوں کو کچھ کہنے بولنے کے قابل نہ ہوگی۔

" میں چاہتی ہوں آپ ژالے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں ،ان دنوں مورت بہت حساس ہورہی مولى ہاور .....

كابنامه حنا (30) أكست 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

لگا۔
''کیا جا ہے ہو؟'' تیمور کی مزید چندایسی ہی دھمکیوں کے جواب میں اس نے ہارتشلیم کر کے اسے
لکھا تھا، چند لخوں کے تو تف سے ہی اسکرین چکی اور تیمور کا جواب نگاہ کے سامنے تھا، ایک طویل تعقیم
کے بعد اس نے بوے خبایت بھر بے انداز میں لکھا تھا۔

''اُف اتن مجت کرتی ہواس لفتگے ہے ، سخت جیلس ہور ہا ہوں ، خبر نکاح ہو گیا تمہارا ہی تب میں کہنا جا ہتا تھا تھا ہے گرتم سنتی ہی نہ تھیں ، اب اس سے طلاق بھی لے لوجان من تا کہ حلالہ کی شرط پوری ہوا در تم پھر سے میری بانہوں میں آسکو۔'' تیمور کے الفاظ نے زینب کے چہرے پہ کویا آگ سلگا دی تھی ، اس نے طیش کے عالم میں بیل فون کو دیوار سے دے مارا تھا ، اندر داخل ہوتے جہان نے کس قدر حق دق ہو کراس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔

'' خیریت اتنا غصه کیوں آرہاہے؟'' وواس کے قریب آگیا، زینب کسی طرح بھی اتنی تیزی سے خود کوسنیال نہیں سکی تھی جبھی شیٹا سی گئی۔

وروسیاں میں میں میں میں است میں اور سے تعام کر مقابل کیا، انداز میں اتی توجہ اتی اپنائیت اور میت تھی کہ جنتی کے اندر تڑپ تھی، جبی وہ اسے دیکھتی رہ گئی تی۔ اور محبت تھی کہ جنتی شاید زینب کے اندر تڑپ تھی، جبی وہ اسے دیکھتی رہ گئی تی۔ ماہما مہ حنا (33) اگست 2G14

'' میں کیوں مما! ژالے ہے نا، ژالے چلی جائے گی ان کے ساتھ۔'' اس نے فی الفورا نکار کیا تھا۔ مماکے ساتھ ساتھ ہاتی کے سب افراد کو بھی چپ ہی گئی تھی۔ '' ژور ایک طبعہ میں مان مذہبی شہر میں واکٹ ایجنتہ منعی میں سے تعلق سے ''

'' ژالے کی طبیعت ان دنول تھیک نہیں، ڈاکٹر نے بختی سے منع کیا ہوا ہے، پیۃ تو ہے آپ کو۔'' م نے جیسےا سے تا دہی انداز میں سمجھایا تھا بھر وہ اس طرح بے زارنظر آ رہی تھی۔ '' تو ٹھیک ہے وہ اکیلے چلے جا ئیں،میرانہیں موڑ۔''

'' یہ کیا آبات ہوگی بھلا؟ کہانا ورقیملی ہے، دوست ہے جہان کا بہت قریبی۔'' مما کے لیجے میں ار کے صرف بخی نہیں محکم بھی تھا، زین بری طرح زچ ہوئی۔

"مرمما....."

W

W

W

m

''اگر مگر پھر ہیں زینب، کہد دیا نا آپ کو ساتھ جانا ہے۔'' ممائے اسے مگورتے ہوئے کہا تھا، ور ہونٹ بھینچ کرجلتی آنکھوں سے انہیں پچھ در ردیکھتی رہی تھی پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جب وہ پچن میں کام کرتے ہوئے برتنوں کو پچھ کراپنا غصہ نکال رہی تھی پر نیاں وہیں اس کے پاس آگئی محمی۔

''تم ٹینس کیوں ہوزینپ؟'' زینب نے بلٹ کرآ نسونجری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا گر منہ ہے یک لفظانیں کیا۔

" مجھے تم پر بیٹان لگتی ہو، جہان بھائی تو بے حدیائس ہیں اور .....

''میں خوش ہیں ہوں ان کے ساتھ پر نیاں ، محبت کے بغیر عورت خوش ہو عتی ہے بھلا؟''

"كيامطلب بتمهارا؟" برنيال كوجه كالكاتفار

'' مجھے میہ بتاؤ پری کیامیرے نصیب میں محبت نہیں لکھی؟'' وہ جیسے رو پڑی تھی، پر نیاں سششدر تھی۔ ''جہان بھائی نے کچھ کہامتہیں؟'' وہ کچھ بجھ نہیں یائی تو بیاہم سوال کیا تھا۔

" يى تو د كھے، وہ مجھ كتے نہيں ہيں، پر نیاں انہيں مجھ سے جرا باندھا گيا ہے۔" " نہيں نہيں اور كھے كتے نہيں ہيں، پر نیاں انہيں مجھ سے جرا باندھا گيا ہے۔"

''ایبانہیں ہے زینب، جہان بھائی تو جھے لگتاہے محبت ہی تم سے کرتے ہیں۔'' وہ الجھی الجھی ی یولی تو زینب زہر خند ہے بنس پڑی تھی۔

"اچھا...."اس كے ليج يس مسخركار كك ار آيا۔

''اور بہت سے احقوں کی طرح تم بھی یہی سوچتی ہو کیا؟'' پر نیاں قدر ہے کنفیوژ ہوگئی، پھر بات نے کو بولی تھی۔

''اچھا چھوڑو، جوبھی حقیقت ہوگی آخر کھل جائے گی ، فی الحال تم مما کی بات مان لو، بہت پریشان ہیں وہ تمہاری وجہ سے ''

"تم بھی جھے کہدری ہو پری-"وہ د کھے لبرین ہوگئ جیے۔

''ساری دنیا ژالے کوان کی واکف کی حیثیت سے جانتی ہے، مجھے ہرگز اچھا نہیں لگ رہا ہے خود کو جا کراس حوالے سے متعارف کرانا اور لوگوں کی آنکھوں میں جیرت اور سوال دیکھنے کا۔'' اس نے جیسے اصل مسئلہ بیان کیا تھا، پر نیاں نے مجمراسانس مجرلیا۔

"سوری زین میزی دلیوری کی وجہ ہے تم کوگوں کا دلیمہ منسوخ ہوگیا تھا، ورنہ تہارا تعارف وہاں ماہمتا مہ حنا (32) اگست 2014

500

گھر کے برفردک نگاہ میں متنی فکر ہوتی ہے ان کے لئے۔ ' وہ عاجزی ہو کر کہدرہی میں۔ "بيتمباري يا پھر باقى سب كھروالول كى خوائش تو ہوسكتى ہے، مريدنين كى اپنى خوائش كہيں ہے، میں اپنی سی کوشش کر چکا ہوں اور کیا جا ہتی ہوتم ؟ "جہان کو غصر آنے لگا تھا، ژالے خاکف تو ہوئی تھی مگر این بات پرجی کہدڑالی گی۔ ''آپ ان کوانڈر اسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں شاہ، ان کے اصل پراہلم کو مجھیں، الجھن ختم ہو جائے گے۔" جہان نے سرد آہ مجرلی، پھراس کود میصے لگا۔ "جى ضرور" ۋالے نے مسكرا بث دبائى۔ "میں نے ہمیشہ میں سایر حا اور دیکھا ہے کہ ایک شوہر کی بیویاں آپس میں اک دوسرے سے رقابت اورحد محسوس كرتى بين مرتم لوكون كامعامله الث كيون عيد وهتمهارى اورتم اس كي فكريس إكان آپس میں اڑنے کی بجائے تم مجھ سے اول موء ہے تا جرت انگیز بات۔ وہ کے بس سا موکر کہدر ہا تھا، ژالےزورے بس بڑی۔ "انڈراسٹینڈنگ کا کمال ہے جناب، یمی آپ بیدا کریں ان سے۔" ژالے نے مفیدمشورے ہے نوازاتھا، جہان نے آہ مجرکے کاندھے اچکا دیئے۔ " ہیلو۔" جہان نے بہت مصروفیت کے عالم میں کال رسیو کی تھی، انجان نمبر تھا جھی وہ ضروری کال سمجھ کرا گنور بھی نہیں کرسکا تھا۔ نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا س کے یاس رہے کا طریقہ ہو تو تم جیا جواب میں بوے جذب سے شعر بوط کیا تھا، جہان نے جرت بھرے انداز میں سیل فون کو کان ہے ہٹا کر عجیب نظروں سے دیکھا ہوں جیسے وہ نون نہ خود کال کرنے والی ہو۔ "كون؟ آب في شايد غلط تمبر دائل كرليا محترمه-" تہاری بے رقی ہے ہی منا دی زندگی ہم نے مارا حال کیا ہوتا اگر تم مہریاں ہوتے اس کی رکھائی کے جواب بوے در دمجرے انداز میں شعرار ھکایا گیا، جہان کا موڈیکا بیک مجرا تھا۔ "واث نان سينس ،كون بين آب؟ بات كرنے كى كميز كيس ب كى سے؟" وہ بھنا كرفون بندكرنے لگاتھا کہاس نے بے اختیار شکوہ کیا تھا۔ "اككتومين شاه صاحب آپ كى اس ياد داشت سے عاجز مون، اتى جلدى انسان يا تو برها ب میں بھولتا ہے اس وقت اگروہ کسی کواہمیت نددے رہا ہو، نیلما ہول جی میں۔ "جہان کے اعصاب ایکدم سے مفراور کشید کی سمیٹ لائے ، ایک لفظ کے بغیراس نے کال ڈسکنیک کی می اور فون کوسائیلنٹ ہولگا دیا، جانتا تھااب وہمشکل سے ہی پیچھا چھوڑے کی، لاہورآیا تھاتو سوچا فیکٹری کابھی چکرلگا لے اس چکر

ما بنامه حنا (35) اكست 2014

" بھے ڈرلگ رہا ہے ہے؟"اس تے بلا بھجک اپنی کیفیت بیان کی می۔ " دُر؟ مركس ع؟ "جان جران ره كيا تقا-'' خوداینے آپ سے ، کاش میں ہی مرجا دُن ، سارے مسائلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔'' وہ ضبا كھوتے ہوئے ہاتھوں ميں چرا دھانپ كررو بڑى مى،جہان كاعصاب يكا يك تناو كاشكار موسكة ''نِون کس کا تقا؟''جہانِ کے سوال نے زینب کو نہ صرف مختاط کیا بلکہ صطرب جمی کر دیا۔ " كى كانبيل، آپ بتاكي جاناكب بي؟" اس في جلدى سے بات كارخ مور كركويا اس كا " آئج بى جانا تھا،كياتم تيار مو؟" جہان نے جواب دے كرسواليد تكامول كواس يہ جمايا-" پیکنگ کرتو لی می میں نے کل اور کیا کرنا ہے؟" وہ بنا کراہے و میصنے کی تو جہان کے لیوں کے كوشول بل شريرى مسكان چل كئ مي-"اورميراساته دينا ببس، دوگى؟" سوال معنى خيز تقا، زينب كى پلكيس ايكدم سے جھكيس ـ " كتنج بج كى فلاميك ہے؟ بتا ديں ميں اس صاب سے تيار ہو جاؤں كى۔"وہ طرح دے كئي تھى، جہان گہراسائس بعرے رہ گیا، جانے ہے جل جہان والے کے پاس کمرے بین آیا تھا۔ "يهال سب بى تمهارا بهت خيال ركعة بن، مجھے پية ب والے مر بحر مي اپنا خاص طور په خيال ركهنا، مين خود بهي كانيك مين ربول كا مرتم بهي مجيحال كرتي ربنا-" "او کے جناب آپ زینب آبی اور فاطمہ کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھے گا۔" ژالے نے اس کے كوث كے بين بندكرتے ہوئے اے مكراكرمطمئن كيا، جہان نے بحض مراثبات ميں بلايا تھا۔ " شاه زينب بهت اداس للتي بين الجمي بهني ، حالانكه بين جهتي مول اب ايسانهين موما جا ي تفايه ڑا لے نے کب سے اپنے دل میں اٹکا ہوا سوال اس کے آھے رکھا تو جہان نے محتدا سائس بحرلیا تھا۔ " كيول أب ات كون سا قارون كاخزاندل كيا ب بعلا؟" " آپ کسی قارون کے خزانے سے کم ہیں کیا؟" والے نے مصنوی تنقی سے محورا تو جہان مسخ "بركونى تمهارى طرح سوچنا بني تمهارى طرح مانع اورشاكر موتا ب\_" ''اچھا اب آپ ان کی برائیاں نہ کریں میرے سامنے۔'' والے نے منہ بنالیا تھا، جہان آ ہستگی " بيس محرّمه كى برائيال مبيل كريم با، صرف تمهار بسوال كاجواب اوراس كاحراج منايا ب-" وه یں ارسان کر بولاتو ڈالے نے آبٹنگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کاندھے اچکا کر بولاتو ڈالے نے آبٹنگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ''شاہ ان کے لئے آپ نہ ہی مگر وہ آپ کے لئے ،ضرور اہم اور خاص ہیں، آپ کو بیہ ہات انہیں " مجھے میتیں نہ کیا کروڑا لے، مجھے خود بہتر ہت بے مجھے کیا کرنا ہے۔" جہان روڈ نظر آنے لگا، "منس چاہتی ہوں زینب آپی خوش رہا کرنیں،آپنیس جائے ہیں شاہ مما اور مما جان کے علاوہ اس مامنامه منا (34) أكست 2014

W

W

W

"او کے فائن، مگر پلیز کنٹرول بورسیلف او کے؟"اس کا کاندھاتھیکتا ہوا اٹھ کرزینب کی تلاش میں باہرآ گیا، وہ اسے بیڈروم میں بستر پاوندھی بڑی سکتی ہوئی مل می،اس کی مضرایک پکارے جواب میں و بتانی سے اٹھ کراس سے لیتے ہی دھاڑیں مارکر کھاس وحشت سے روئی کدمعاذ کواسے سنجالنا " آپ نے خود دیکھا نالا لے، ج نے مارا ہے جھے، کیا فرق ہان میں اور تیمور میں، بتا تین مجھے''بری طرح سے بلتی ہوئی وہ بار بارایک بی سوال کرنی ایک بی بات کود ہرانی ربی می۔ "" تم لوگ لاز ما مجھے پاکل کرو ہے، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، جے خوانخوا البین ہاتھ اٹھا سکتا تم پہ، يقيبنا تمهارا تصور مو كاكوني " معاذ كاليقين اتنا كامل مو كاية خود جهان كوجمي انداز وتبيس تقا، وه اس درجه شد پر مینش کے باوجود عجیب سے اعداز میں مسکرا دیا تھااور وہیں سے پلٹ گیا، جبکہ زینب سخت بر گمان ہو كرمعاذ ككاندهے سے الك موائل على-" الله بين بن غلط بون ،آپ تجمي سزادين المجھے کوئی۔" وہ آنسو پو نچھتے ہوئے زور سے چلائی تھی ، معاذ في جواباً تا دين نظرول ساس كهورا تفا-"ا پنا مزاج بدلوزین بر یوکی طریقه نبیل ب بات کرنے کا۔" زین جواب میں مجھ کے بغیر ہاتھوں میں چہراڈ ھانے سکنے لگی۔ "بواكيا تها، ساري بات بناؤ مجھے، ہے كوتم نے كس بات په ناراض كيا كدوه اس حد تك چلا كيا، مائى گاڑ مجھے تو يقين نہيں آ رہا كہ وہ ہے تھا، اتنا كول بنره مكر اس وقت اتنے غصے ميں۔" معاذ واقعی ہى يريشان اور مضطرب موچکا تھا۔ "زين كي يوجيد ما مول تم سيج" زين كى خاموشى په معاذ نے ايك بار پراس جير كنے والے انداز میں خاطب کیا تو وہ ایک بار پھر ی پڑی۔ "اگرآپ کو مجھ سے زیادہ ان پراعتبار ویقین ہے تو پھرانمی سے کریں بیسوال جا کر۔" اس کے جواب نے معاذ کا بھی دماغ تھما کے رکھ دیا تھا۔ "بهت بدميز موتم زين، دل تو چاه ريا بدو چار مير مهيل يل مي لكا دول، اي قابل موتم-"وه كي ے کہا کرے ہے گیا تب نیب کے چرے پرکری آمیز مرایث بھر کی گی۔ (بس ہے اب آپ بیس میں خود بری بنوں کی عظمی میری تھی نا،سز ابھی مجھے یہ مملتی ہے جاہوہ آب سے الگ ہونے کی ہوجا ہے خود کو بار بارسولی چڑھانے لینی تیمور کی تحویل میں دینے کی سیجھی تو فورس کے برابری ہے۔) "كماناتو دُهنك سے كھاؤتم ،كيا ہو گيا ہے يار "معاذ نے اسے چندنوالے لے كر ہاتھ تھينچتے ديكھا '''بس اتنی ہی بھوک تھی مجھے'' وہ نیکن سے ہاتھ پونجھ رہا تھا۔ ''زینب نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں تو جیران ہوں تم لوگوں کا بنے گا کیا؟ وہ اتنی احمق ہے، اپنا ما منامه حنا (37) اكت 2014

مِن احِها خاصالیت ہو گیا تھا، ہیر بارات کی روائل کا ٹائم تھا اور و مابھی اینے کاموں میں الجھا ہوا تھا، اس نے گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھائی مگر کھر پہنچ کراسے ایک مزید الجھین کا سامنا کرنا پڑا تھا، زینب لی وی لا وُرج میں صوفے یہ نیم دراز کھر بلوطیے میں تی وی کے آیے جی بینی تھی۔ "تم تیار کیول میں ہوئیں؟ کال کی می نامی نامی نے مہیں۔" بے تحاشا الدتے غصے کو دیا کراس نے مس فقد رزی سے استفسار کیا تھا مراس کی بیزی زینب کے جواب نے خاک میں ملا کر رکھ دی تھی۔ "اس کئے کہ میں ہیں جارہی آپ کے ساتھ۔" " كيامطلب إس بات سي؟" ووكى طرح بهى خودكو بحري تحد كي سينين روك سكا، زين كى كا مجمی دماغ خراب کرنے کی مجر پورصلاحیت سے مالا مال می بیاسے یقین ہو چلاتھا۔ "آپ کے ساتھ جانے کا مطلب ہے، اس حوالے کا تعارف، جس کا مجھے ہر کر شوق ہیں ہے۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر کہا تھا اور جہان کی رنگت تو بین کے احساس سے لال ہو کئی تھی۔ "أكريد حوالداتى بى شرمندكى كاباعث تفاتمهارے لئے تو شادى مبيل كرنى هى چر جھے ہے۔"وہ زورے پینکارا تھا، زینب نے جوابا اسے زہر آلودلظروں سے دیکھا تھا اور بدلحاظی سے سی پردی تھی۔ " وعلظى ہو گئاتھى مجھ سے، بلكہ بير كہنا جا ہے جركيا گيا تھا مجھ ہے، بكڑا تو اب بھى بجھ بہيں ہے، چھوڑ دیں بچھے طلاق دے دیں۔ 'وہ شاید حواسوں میں تھی یا نہیں البتہ جہان کو ضرور اس نے آیے ہے باہر کر دیا تھا،اس نے طیش زدہ انداز میں زور سے اس کا بازود بوجا اور ایک جھلے سے اپنے مقابل سیج لیا۔ " كيا كهاتم في " وه يكلخت مرخ موكر دمك التصفي والى أنكهول سا الصحور وما تعا-" طلاق ما نکی ہے، بہت شوق ہے آپ کو بار بار میرے منہ سے یہ بات سننے ..... اس کی بات ادھوری رہ کئ تھی، جہان کا ہاتھ زنائے کے تھٹری صورت اس کے چبرے یہ پڑا تھا، ایک دو تین، وہ استے طیش میں تھا اتنا بھرا تھا تھا کہ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کورو کنے کی کوشش بھی جبیں کی تھی ، زینب تو جیسے سکتے میں آگئ تھی،خود جہان کا تنا ہوا چہرا خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا اور ہونٹ جھیجے ہوئے تھے، اس کا چوسی بارکوا تھا ہوا ہاتھ معاذ نے مداخلت کرے روکا تھا، وہ مششدر سا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا، زینب وحشت ز دوی کمٹری رہی خوف اس کے وجودیہ کیلی کی صورت طاری ہو چکا تھا اور آلکھیں طوفان کی زدیش آئے ہوئے سمندر کاعلس پیش کررہی مھیں، غیر بھینی ربح جیرت اس کے چرے کے برعش میں " تم اندر جادّ زینب " معایز اس شاک ہے لکلاتو ہامشکل زینب کومخاطب کریایا تھا، وہ بھی اس مل جيے حركت كرنے كے قابل مولى عى ايك دم بلك كر بھاكتى دروازے سے كل كئى،معاذ في عاط نگاہ سے جہان کودیکھا تھا،جس کے چہرے کے عضلات میں تناؤ اور برہمی کا تاثر ہنوزتھا۔ "بیٹے جاؤ ہے۔" معاذ نے پہلے گلاس میں جک سے بانی اعریا تھا پھراسے ابنی سے پکر کرخود صوفے تک لایا، جہان یوں کمرے سالس جرر ہاتھا جیسے خود یہ قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہو۔ "ريليكس يار ..... كام داون، من ايك آيريش كيسليك من يهال آيا تقا، سوجاتم لوكول عدماتا چلوں مر ..... اس نے بات ادھوری چھوڑ کر پھراسے جرانی سے دیکھا۔ '' پلیز معاذ لیوی الون '' وہ بخت عاجز ہو کر بولا تھا،معاذ نے شاکی ہو کراہے دیکھا،البتہ کہا کچھ ما منامه حنا ( 36 ) اكست 2014

W

W

W

m

W

جواب زبان سے میں مل سے دیا تھا، اس نے اتی توجہ، اتی تری اتی محبت سے اسے چھوا تھا اسے برتا تھا کہ دہ خود پہنازاں ہو جاتی ، جہان نے بتایا تھا تیمورا گروششی درندہ تھا تو وہ عشق کی معراج کوچھوکرلوٹا تھا، تبورنے اے لوٹا تھا تو وہ اسے انمول کررہا تھا، تیمورنے اسے بے مایا کیا تھا، تو وہ اسے معتبر کررہا تھا، بس يبي فرق تقاءاس مين اور تيمور مين-ا گلے دن کی صبح بے حد حسین تھی، چلیلی روش اور دہلتی ہوئی، جہان نماز پڑھ کے لوٹا تو زینب ہنوز بستر میں موجود می، جہان نے مسکرا کرآ ہستی سے اس کا گال تھیتھایا تھا۔ «مبع بخيرميم!" اس كي آنگھوں ميں صرف شرارت جبيں تھي، بھر پور آسود كي اور خمار آلونشہ بھي تھا، زینب اسے دلیمتی رہ گئی، دهیرے دهیرے رات کے سارے منظراس کی نگاہ میں روٹن ہوئے تو اس کے وجود بدسنائے سے چھا گئے تھے، پہلے نگاہ جھی پھروہ خود میں مٹی تھی اور جیسے اس نقصان بیر مششدرہ کئی تھی، بیکیا ہوا تھا، بنا بنایا تھیل اس نے خود بگاڑنے میں سرمیس چھوڑی تھی، اس نے بے دردی سے ہونٹ کیلے بتھے، کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے تیمور کی شدید اور خوفناک رحمکیاں تھیں اور وہ اتنی خوفزدہ ہوگئ تھی کہاس کی خواہش کے مطابق ماجول کوخراب کر کے جہان کو پریشان کرنا شروع کر چکی تھی، وہ جانی تھی کہ غصہ اور نشہ ہی انسان کے ایسے دسمن ہیں جواسے بربادی کی آخری حد تک لے جاتے ہیں، تیور نے کشتے میں اسے چھوڑا تھا وہ جہان کو غصے میں لا کر بیاکام کرانا چاہتی تھی، ورنہ تیمور جیسا درندہ

W

مفت انسان وہ کرنا جواہیے دھمکیاں وہ دے چکا تھا،اس نے بہت سوچا تھا مکروہ جہان کونقصان پہنچانے ك تصور سے بى لرز الفتى تھى، جہان سے صرف اس كى ذات بيس وابست تھى، ژالے تھى اس كا ہونے والا بچداورخوداس کی پوری فیملی، چبکدوه اگر تیمور کی بات مان لیتی تو کیا موتا، وه خود بر باد موئی نا تو اس میں کیا تھا، وہ تو پہلے بھی ہر باد ہو چکی تھی، فیصلہ ہوا تو اس نے دل پہ پھر رکھ لیا، مگر جہان کے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے اندر کی حالت ہی بدل کئی تھی ،عقل یہ جذبات غالب آئے تھے، یہ وہ جہان تھا جس کی نگاہ نے بھی بھی بھی تھی ہے نہیں چھوا تھاا ہے ، کہاں اتنی وحشت کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھا چکا تھا، وہ تو جیسے یا کل ہونے لی می د کھ اور صدے سے ایسے میں جہان کی ذرای توجہ اسے پیای دھرنی میں بدل کئ می اگر جہان مہربان بادل بن کر چھایا تھا،اس پہتو حواسوں میں وہ بھی نہیں رہی تھی، بھی تو صدیوں کے فاصلے مٹ کئے تھے، تمام کلے دور ہو گئے تھے، کتنا مہکتا ہوا تھاوہ حصار جس میں مقابل کی بےخودی کے گہرے تاثر میں بھی دھیان اور توجہ کے رنگ واس اور اہم تھے، ہاں بس ایک شکایت پھر بھی اسے ہو گئی حمی ، اس درجہ قربت میں بھی جہان نے اس پراظہار محبت کا ایک موٹی بھی مجھاور مہیں کیا تھا، اس نے مجرجانا تھا کہ جہان کی محبت جو کوئی بھی تھی مگر وہ بیں تھی۔

"آج ناشتہیں ملے گاجناب!"جہان نے اسے چونکانے کو با قاعدہ کھنکار کر کہا تب وہ جیسے کمری

"رات كيول آئے تھے ميرے پاس آپ؟" وہ لہجہ وانداز بدل كرنا كن كى طرح سے بھنكار الله ى، جہان تو ہکا بکارہ کیا تھا۔

"كيامطلب ع؟" وه تعتك كربولا، چرے پہكى كا حساس چھلك پڑا تھا۔ ما بنامه حنا (39) أكت 2014

غصہ بکی یہ نکال رہی تھی، بد دعا تیں اور مارکٹائی، مجلا ہے وہ اتنی بڑی کہ بیسلوک کیا جائے اس ہے۔'' معاذ سخت متاسف سا كهدر ما تها، جهان نے مونث جینے ر کھے۔

"میں جائے بنار ہا ہوں، پیؤ کے ناتم ؟" معاذ نے کری دھلتے ہوئے اس دیکھا، جہان نے سرکونقی میں جنبش دی۔ ''نونھینکس میں تھکا ہوا ہوں ،سوؤں گا۔'' ''نونھینکس میں تھکا ہوا ہوں ،سوؤں گا۔''

W

W

W

m

''واقعی؟''معاذ نے اس کی آ تھوں میں کچھالیی غیر پھینی سے جھا نکا تھا کہ جہان تنگ ہونے لگا۔ " ج میں صرف بیہ بات مجھتا ہمیں ہول مجھے یقین ہے تم بہت مجھدار ہو، معاملا یقینا شیئر ہمیں کرنا عا ہو گے، تو پر اہلم، مراہے سد حارو کے ضرور ..... ہے نا؟ " وہ پیتہ ہیں اس سے وعدہ جاہ رہا تھا یا کسلی، جہان غواموش نظروں سے اسے دیکھتار ہا پھر مجرا سائس بھرکے آ جستی سے سرکوا ثبات میں ہلا دیا تھا۔ بھینٹس ہے، جھےتم آج بھی اتنے ہی عزیز ہوجتنے ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہو گے۔" معاذ نے اسے بازو کے حصار میں لے کر کہتے ای خلوص اور محبت کا اظہار کیا تھا، جوان کے چھ ہمیشہ سے قائم رہا تھا، جہان کی آ دھی سے زیادہ کلفت کویا ای ایک مل میں دور ہوگئی ہی۔

" تنهاری بهن ذراتھوڑی میٹر ھے مزاج کی ہیں مگر ڈونٹ دری میں سدھارلوں گا اسے۔" اس

دوران پہلی بار بللی سکان کی جھلک اس کے چرے پار ی می۔

" بيهونى نامردول والى بات ، عرجان من مارميس پيار، بيقوم پيار سے بى رام ہولى ہے يا در ہے۔ معاذینے صرف تھیجت ہیں کی ، اپنا مجربہ می بیان کیا تھا، جہان نے جواب میں اس کے ہاتھ کوزی سے د با کرسلی سے نواز ا تھا،معاذ کے کمرے میں جانے کے بعد جہان خود بھی دل کڑا کر کے بیڈروم میں آیا تھا، نائیٹ بلب کی نیککوں روشن میں وہ اسے صوفے یہ لیٹی نظر آئی، سینے سے فاطمہ کو جمٹایا ہوا تھا، پہتہیں سور بی می کہ جاک، جہان ست قدموں سے چاتا ہوا قریب آئیا، جمک کر ملے فاطمہ کواس کی بانہوں کے حصارے نکالا تھا اور احتیاط سے کاٹ میں لٹا دیا ، زینب نے پچی نیندے ہڑ بڑا کراہے دیکھا ضرور البية لسي من مداخلت مبين كي هي-

انسب! وه كروث بدل كررخ دوسرى جانب كرچكى جب جوان كى آواز يدايك دم سےساكن ہو کررہ گئی، جانے کس بے لگام جذیبے کے تحت دل یائی بن کر پکھلا اور آ تکھیں شدتوں ہے اہل پڑیں۔ بجھے پت ہے تم سوہیں رہی ہو۔''جہان نے کہا تھااور ہاتھ بڑھا کراس کی کمر میں بازواس انداز میں حمائل کیا کہ ایک بل میں سارے فاصلے سمٹ کے تو اس میں سارا جہان کی بی کوشش کا عمل وحل مہیں تھااس کا اپنا بھی تھا، وہ اس کے بازو سے لیٹ کئی تھی۔

" آپ نے مجھے مارا جے۔" وہ چکیوں اورسسکیوں سے روئے گئ، جہان نے اس کے ہرآنسوکو اینے ہونٹوں سے چنا تھا۔

وتم نے بات بی بہت غلط کی تھی زین۔ 'وہ اسے اپنے بازوؤں میں کسی قیمتی متاع کی طرح سے الفاكر بدر لايا تقا-

"دو جھی جھے ایسے ہی مارتا تھا پھر کیا فرق رہااس میں اور آپ میں۔" وہ بچکیوں کے چ ہولی تھی، کہج میں ہو کتا ہوا کرب اور اذبت کی انتہا تھی، جواب میں جہان کو چپ لگ گئی تھی، اس نے اس بات کا ما بنامه حنا (38) أكت 2014

جہان سے مخاطب ہوا تھا، جہان اپنی جگہ یہ مضطرب سا کھڑارہ گیا، زینب کی جودینی حالت تھی مجھ پہتہیں تفاوہ معاذ کے سامنے بھی کیا کچھ بول جائی ہی وجہ تھی کہوہ اس کے پاس جانے کے خیال سے بھی خاکف نظرآ رہا تھا،معاذ انجکشن تیار کر چکا تھااس کی اس پس و پیش کو بلیٹ کر جیرت کی نگاہ ہے دیکھا۔

'ج ..... کچھ کہا ہے تم سے میں نے '' وہ نرمی سے جھجلایا تھا، بلکہ حقیقت رکھی کہا ہے پہلی بار جہان پیغصہ آیا تھا، زینب کی تکلیف اور حالت کے باوجود اس کی پیغاموشی جو بے حسی کی طرف اشارہ کر ر ہی تھی معاذ کو ہالکل اچھی تہیں لگی تھی جہان نے ہونٹ کیلے پھر کسی قدر کریز کرتی نظروں سے زینب کو ر یکھا تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے جیٹھی تھی، اس کے چبرے کے تاثرات کا وہ ہر گزیجی اندازہ لگانے میں

ومیں خود ویاں چلی جاتی ہوں لالے!" وہ بھیکی اور مرہم آواز میں بولی اور اس ارادے سے اٹھنا عام تفاكه معاذ في لهبراكرات تفاما تفا-

''زینی تم فی الحال تو کیا اب ایکے بہت سارے دن تک چلنے کے قابل نہیں رہی ہواد کے؟'' اس نے اس قدر دکھ اور تاسف میں جتلا ہو کریہ بات کی تھی، جہان نے اس انکشاف یہ پہلو بدل کرمعاذ کو

"مم كسسوج بيس كم موج؟ كي كها بحم ب والرمر بسام شرمار ب مواق بي بامر جلاجاتا ہوں۔'اب کے معاذ کے کہے میں جلائی ہوئی تاراضی می، جہان کودل کڑا کر کے آگے بوھنا بڑا، زینب کواٹھاتے ہوئے اس کی نگاہ ایک بل کواس کے چہرے پہ تقبری تھی، اسے ہونٹ سیج کر چہرے کارٹ پھیرتے دیکھ کراسے اپنا خون کھول ہوامحسوس ہوا تھا اور جب وہ اسے بستر پدلیا کرسیدھا ہور ہا تھا، جواس ونت اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا اس کی شرف زینب نے منھیوں میں سیج رھی تھی ، آئی شدت سے کہ جہان کو با قاعدہ زور لگا کر چھڑانا پڑی تھی، اس نے جیران اجھن زدہ نگاہ سے زینب کا چہرا دیکھا جو آنسوؤں سے بھگ چکا تھا اور کمی رکیٹمی بلکوں ہے تھی آنکھیں تحق سے بند تھیں، جہان کو عجیب سے احساسات نے کھیرلیا اس نے انہی احساسات سے پیچھا چھڑانے کوزینب کے ہاتھوں کوزور سے جھٹکا تھا اور فاصلے یہ ہوگیا، جب تک معاذ زینب کے زخول کی مریم کی کرتا رہا زینب کے آنسوای شدت سے

' ریکیس زین گڑیا! میں تمہیں بین کلر دیتا ہوں؛ ابھی در دختم ہو جائے گی۔'' معاذ نے اپنے تمبیّ ات كىلى دى تھى، كھر چند بلينس نكال كر جہان كے آ كے رھى تيں۔

'' پہزینب کو کھلا دو ہے، نیند کی بھی دوا ہے اس میں'' جہان کونا جار دوالینی پڑی تھی، یائی کا گلاس ا مھایا اور جگ ہے یائی نکال کراس کے باس آگیا تھا، جہان نے کچھ کمے بغیراس کا ہاتھ بکڑ کر کولیاں مھیلی پیشل کی تھیں اور گلاس اس کے زر دیک رکھ دیا ، زینب کی آنسوؤں سے چلکتی نظریں مستقل اس پیہ جى مونى تعيس، جهان كواس كى اليمي تكامول سے تب ير هربي مى-

"كيا ثابت كرنا جائتي هي وه معاذ كے سامنے كرساراقصوراي كا تھا۔" (وه ونت كزرگيا زين بيلم جبتم برالزام مجه پهركه كر بري ذمه بوجاني تعين بتمهاري اب كي كوئي جى بدميزى كے جواب ميں ميں مہيں ايساسبق سكھاؤں كاكم بميشہ يا در كھوگ -) ما منامد حنا (41) اكست 2014

"ابھی بھی مجھ سے مطلب پوچھتے ہیں،مطلب پرست تو آپ نکلے، مجھے ہرگز بھی انداز ہنیں تھا کہ آپ کانفسِ اس قدر کمزور ہوگا۔" وہ جان بوجھ کرا پے الفاظ کا استعال کر رہی تھی جس سے جہان کو

W

W

W

m

'' زینب حواسوں میں ہوتم؟ انداز ہ ہے کیا کہدرہی ہو؟'' جہان بامشکل خود کو کنٹرول کررہا تھا، البت ال كاجرا برلحدس يدتا جاريا تقا-

"ابھی تو حواسوں میں لوئی ہوں، آپ نے میری کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا، میں پو پھتی ہوں آپ نے میری اجازت کے بغیر بھیے چھوا جی کیے؟"اس نے بھڑ کتے ہوئے سائیڈ پہ پڑا گلدان اٹھا کر زور سے زمین پر مارا تھا، جہان کا ضبط بھی بس میبیں تک تھا۔

''چیخو مت، این گھٹیا اور فضول بکواس بند رکھو، معاذ نیبیں ہے اس تک تمہاری آواز نہیں جاتی جا ہے۔ 'وہ آگے بڑھ کراس کے باز وکوزور دار جھٹکا دیتے ہوئے بولا تھا۔

' چیخوں نا ، بکواس بند کرانا چاہجے ہیں؟ میں بیاری دنیا کوآپ کی اصلیت دکھاؤں گی۔'' وہ طیش میں آئی وہ اسے دھکا دے کرالیے قدموں پیچے ہی تھی کہای بل بے اختیار کراہتی ہے دم ی ہوکر نیچے بیٹھ کی، وہ نظے پاؤل تھی، کچھدر پر بل تو نے واز کے تو کیلے تکڑے اس کے پیروں میں کھب کراہے زخی کر کئے تھے،خون بہت تیزی سے نکل کر ماریل کے سفید فرش کورنٹین کرنے لگا، جہان جوشا کڈ کھڑا تھا سب چھ بھلا کرتیزی سے اس کی جانب آیا۔

" الى كالمسكياكيا بيتم في " وه جيم سد ع سے چور آواز مل بولا تھا، زين بحسى

''انقوادهربیڈیہ آؤ۔''جہان نے اس کے پیروں ہے پہلے تو کیلے کا چے تھینے تو خون کا اخراج کچھاور تیزی سے بڑھا تھا جے ایک نگاہ ویلمے اسے سہارا دینا جایا مگر وہ بری طرح سے جلی تھی۔

'' ڈونٹ کچ می او کے؟''اس کے کیجے میں غراہث تھی، جہان سخت عاجز ہوا تھا پھر جیسے اس کی بات یہ دھیان دیتے بغیرا تھا کراہے قریبی صوفے پہنھا دیا اور خودمعاذ کو بلائے بھا گا تھا، زینب نے دھند آلود تظروں سے اپنے زخمی ہیروں پہ نگاہ کی تو جیسے کلیجہ مذہ کوآنے لگا، زخم بے حد کمرے تھے اور خون اتنی تیزی سے بہدر ہاتھا، تکلیف کا احساس تو ایک طرف تھا اسے تو استے خون نے مجیب می وحشت ہے دو جار کیا تھا، تب ہی سلینگ گاؤن کی ملی ڈوریوں کو عجلت میں باندھتا بلھرے بالوں اور سرخ آتھوں میں پریشانی کا تاثر کئے معاذ وہاں آیا تھااور زینب کی حالت دیکھ کروہ چند ٹانیوں کو بھونچکا رہ گیا تھا۔

الزين بيرادهر كرو-"معاذ تيزى سے حركت من آتے ہوئے چھولى ليبل تقييث كرسامنے ركھنے کے بعد خوداس کے پیراٹھا کراس انداز ہے ٹکائے تھے کہ زخموں کا معائنہ کرنے اور مرہم پی کرتے میں مہولت رہے اور ای بل وہاں میڈیکل بائس کے ساتھ چینے والے جہان سے بائس لے لیا تھا، پی فرسٹ ایڈ کاسامان اس کے پاس ہروفت سی بھی ایرجسی کی صورت میں کام آنے کوموجود ہوا کرتا تھا۔ "التحِنگ ہوگی جےتم ایسا کروزی کو یہاں سے اٹھا کر وہاں بستر پدلٹا دو، زخم بہت کہرے ہیں، اے سلے الجکشن لکنے ہوں گے۔

میڈیکل بائس کو کھول آرا پی مطلوبہ دوائیں اور اوزار نکالتے ہوئے وہ بے حد سنجیدگی کے ساتھ ما بنامه حنا (40) أكست 2014

" جانبیں رہے ہوتم ؟" جہان اسے اٹھ کر لاؤرج کے صوفے پہنیم دراز ہوئے دیکھ کر مدہم سے انداز میں استعجالی کہتے میں بولا تھا۔ " بیں شام کوتمہارے ساتھ ہی چلوں گا، زینب اور فاطمہ کو اسکیے تم کہاں سنجال سکو گے، کسی بھی فلائيث يسيم سينس كنفرم كرالو-"معاذك جواب يه جهان في بونث ين كغ تقي صاف يترجلا تقا وہ اس کی تفتگو سے ہرٹ ہوا ہے، جو بھی تھا اس میں معاذ کا تصور کہیں بھی ہیں لگانا تھا، اسے کم از کم معاذ كے سامنے يوں مائير مبيل ہونا جا ہے تھا۔ "آئی ایم ساری فاردید "جہان نے اس کے ہاتھ کو تھام کرنری سے دبایا تھا،معاذ نے لحد بحرکو سرخ ہولی تظروں سےاسے دیکھا۔ "الس اوك، بين مجه سكتا مول تم لاز ما كسى كريشكل چونيشن كوفيس كررب مو، بين في مائيند نبيس كيابس تمهارا بوجه باشما جابتا بول-"اس كالهجه صرف مرتم بيس تعابو بعل بهي بوريا تعا-' جھے زینب بہت پریشان کررہی ہے معاذ ،کل ڈائیورس کا مطالبہ کررہی تھی مجھ سے۔" اس نے بھیج ہوئے کہ میں کہ کرسوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ معاف علی میں آگیا تھا۔ ''کیا کہدرہے ہو ہے؟'' اس کے حلق سے سرسراتی آواز نکلی تھی،جس میں غیر بھینی اور استعجاب کا " مجھے میں ہداس کے دماغ میں کیا جل رہا ہے، تم بناؤ مجھے کیا کرنا جاہیے؟" اس کے چرے پہ -522-502 '' کہیں وہ اس بات سے تو خا نف نہیں کہتمہاری بٹی ہوئی توجہ اسے پریشان کرتی ہے؟'' "لكن اگرايا ہے بھی تو اے بيس بھولنا جاہے كہ سكرى فائز ۋائے نے بى كيا ہے۔" كھ تاخير کے بعد معاذ نے چرکہاتواس کی آواز میں دبا دبا عظم تھا۔ ''ا تنا تو میں بھی جان سکتا ہوں کہ اس کی کیفیات متضاد ہیں ، وہ کسی بات یہ شدید ٹیننشن میں مبتلا ہے، ایک کھے اگر غصے میں ہولی ہے تو دوسرے کھے اس قدر بے چین حراساں اور مضطرب، معاذ مجھے لگتا ہےوہ مجھ سے تیئر نہیں کرے کی ہتم یہ کوشش کر کے دیکھو۔'' جہان نے نسی خیال کے تحت کہا تھا،معاذ گہرا سالس بھر کے سرکونقی میں جیش دینے لگا۔ "وہ مجھ نے ہرگز بھی اتن نے تکلف نہیں ہے کہ اپنی الجھن یا پھر پریشانی کو مجھ سے کہنے یہ آمادہ ہو جائے ،میری نسبت وہ تم سے زیادہ کلوزر ہی ہے ہمیشہ ہم خود کیوں ہیں کرتے بیاوسش۔ "انوه پار ....اس کی سنس کا باعث ہی میری ذات ہے، جھے سے کیسے کیے کی وہ، مجھے بھی تو لگتا ہے وہ اب بھی مجھے سے شادی ہیں کرنا جا ہتی تھی، ایک بار پھراس یہ زبردتی ہوگئی ہے۔'' جہان بیک وقت پریشانی ،تفکراور مجمنجهلا مٹ میں مبتلا تھا۔ ''آیی نضول با تیں مت سوچو ہے ، زینب ایسا مزاج نہیں رکھتی کیاس پیزور زبردی چل سکے۔'' '' پھرتم اسے جانتے ہی نہیں ہو، وہ پہلے والی زینب کہیں سے بھی نہیں رہی، بالکل بدل کئی ہے۔'' جہان کے برزور اور پریقین کہتے ہاس تشویش زدہ ماحول اور صور تحال کے باوجود معاذ کے چہرے ہے

اس كا دماع كسيلے دهويں سے مجرتا جارہا تھا، زين نے دوا مجانى اور يالى كے چند كھونك مجرك، گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے بھیلی آتھوں کورگڑا تھا،اس دوران کاٹ سے فاطمہ كے رونے كى آواز آنے لكى ، زين كے ساتھ معاذ اور جہان نے بھى چونك كراس ست ديكھا تھا، معاذ نے دانستہ تغافل برتا تھا، جہان البتہ اس کی کیفیت سے انجان آھے پڑھ چکا تھا، فاطمہ کوکاٹ سے اٹھا کر اس نے اپنے طور یہ بہلانے کی کوشش کی تھی مگر بچی بے چین ہورہی تھی ماں کی آغوش کو۔ "تم دونوں آپس میں ابھی تک ہات ہیں کردے ہو؟" معاذ نے جہان کے کریز اور زین کی بے نیازی سے یمی نتیجہ اخذ کیا تھا، جہان نے مختدا سائس بھر کے فاطمہ کوزینب کی کود میں دیا اور جواب میں مچھ کے بغیر ہاہرنکل گیا تھا۔ علی اللہ اللہ معاد بے اللہ معمولی جھڑ ہے وطول دیتے جارہے ہو؟" معاد بے بی سے کہنااس کے پیھے آیا تھا۔ "" تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے معاذ! نمیری بجائے بہتر ہے ہے بات تم اے سمجھاؤ۔" وہ بجر ك كر بهد يرن في كاندازين بولاتو معاذف اچاك تظرول ساسار يكها تقا-" كياسمجها دُن؟ مجهيك بات كاسرا بهي لو تهاو، ايي كون ي راز داري كي بات ٢ تر؟" معاذ كسوال يه جهان كاچرا يكافت سرى مائل موكرره كيا-مين ناشته بنائے جاربا ہوں، جو کھانا ہے بتا دو۔ "اس کا سوال میسر نظر انداز کیے وہ ایک نئ بات كرر ہاتھا،معاذ برى طرح سے جھلا گيا،جہان كمرے سے جاچكا تھا،معاذ ہاتھ لے كرتيار ہونے كے بعد ومال آیا توجهان ناشتے کی شرے وہیں لے آیا تھا۔ " مجھے ابھی واپس جانا ہو گا جے ،تم لوگ تورکو کے نا؟" معاذ کری تھیدے کر بیٹھتے ہوئے اسے ' بجفیجی رکے کرکیا کرنا ہے، آج شام تک ہوسکتا ہے آجا کیں۔ "جہان نے سلائس پہ کھن لگا کر

"فيائے پوؤ کے يا جوس دول؟" تم ناشتہ کرویار میں لے لوں گا اور واپس کیے آؤ کے، زیب ایک قدم چلنے کے بھی قابل مہیں ے، اگر بیرواز ٹوٹا تھا تو تم لوگوں کو چاہیے تھا اس کی کرچیاں کم از کم سائیڈ پہرویے، حدہے لا پرواہی كى-"معاذكو پھرے تاسف كيرنے لگا۔

W

W

W

m

"يهال بھي تو ميں ميں رك سكتانا، اتنے دن، پھر ہرروز اس كى درينك پينج ہوتى ہے، ميں كہاں ڈ اکٹر کے پاس کے کرجاؤں گا، اگر یہاں کے آیس بھی جاؤں تو پیچھے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟" جہان کے کہے میں اتن جھنجھلا ہث اور بے زاری تھی کہ معاذی آ تکھیں جرت کے واضح اظہار کے طور پ چھیلتی چلی لینیں،اے یقین نہیں آسکا تھا یہ جہان ہے،وہی جہان جے زینب کو کھودینے کے احساس ہے ہے حال ہو کر بار ہامر تبہ آنسو بہاتے وحشت ز د کی کے عالم میں وہ دیکھ چکا تھا، اسے ایسی چپ کلی تھی کہ وہ کچھ بول مبیں سکا، ناشتے سے بھی اس نے ہاتھ سے لیا تھا، تب بی جہان کو اپنے رویے کی شدت کا اندازہ ہوا تھاجھی خفت کا گہرااحساس رگ و بے میں سرائیت کرتا چلا گیا۔

ما منامه حنا (42) اكست 2014

ما ہنامہ حنا (43) اگست 2014

W

W

W

'' میں تو پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں جناب کہ مجھ ہے کہیں زیادہ آپ اسے جانتے ہیں ،سوآپ کی بات یہ اتفاق کے سوامیرے پاس اور کوئی جارہ نہیں۔'' اس کے فکفتہ کیجے نے جہان کے چہرے پیر خجالت کی سرخی بھیری تھی وہ جھینچے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ '' بھیر نہ سے کی رہے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ '' بھی نہ سے کی رہے ہوئے اسے گھور کے لگا۔

''محترمہ نے کچھ کھائے پیئے بغیر ہائی پونسی کی دوائیں نگل لی ہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، ناشتہ دے آؤں۔'' وہ ٹرے اٹھاتے ہوئے بولا تو معاذ نے اسے بے دریغ کھورا تھا۔

''رات بھر وہ تمہارے ساتھ تھی ، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا اس بات کا اگر وہ بھو کی تھی تو دوا نہ کھلاتے ، جھے کیا بیتہ تھا۔'' معاذ اس بیزج مے دوڑا تھا۔

''پریشانی ہی ایسی تھی کہ جھے پچھ یادنہیں رہ پایا۔'' جہان نے خفت زدہ انداز میں گویا اپنی صفائی پیش کی،معاذ کوا بیکدم وہ بہت اچھالگا تھا۔

'' ہے کل اور پھر آئ جی جو پھے میں نے دیکھائی کے بعد کی بات ہے میں بہت فائف ہو گیا تھا
تم سے پہھی حقیقت ہے نہین کی ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت کو جانے کے باوجود جھے ہے اس کی تکلیف
ہرداشت ہیں ہوتی ، پہلے اور بعد میں بھی میں اسے تبہارے حوالے کرنے کے حق میں اس لئے تھا کہ جانتا
تھاتم اس کی بہت اچھے انداز میں کیئر کر لو گے ، کل سے تبہارے رویئے نے جھے الجھایا ہی نہیں پریشان
بھی کر دیا تھا گر اب ۔۔۔۔ ہے جھے پھر تسلی ہوئی ہے کہتم وہی ہے ہو کیئر نگ اور لونگ ہے جس کو زبنب
سے خصوصی طور پہ محبت ہے ، اس کی بدتمیزی کو سرھارنا ضرور مربھی ہمیشہ کے لئے اس سے خفا نہیں ہونا
کہ دہ پہلے ہی بہت دکھا تھا چکی ہے ، اس نے اپنی تھوڑی کی فلطی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے۔'' معاذ کی
آواز مربئی ہوتے آخیر میں بالکل ہو بھل ہوگئ تو جہان نے ٹرے واپس رکھ کراسے تھام کر گلے سے لگالیا

'' جہیں بیسب کہنے کی ضرورت نہیں ہے معالا، وہ جنتی بھی بدل گئی ہو، میں وہی ہوں اور انشاء اللہ وہی رہوں اور انشاء اللہ وہی رہوں گا بھی، صرف اس کے لئے بھی، کیا میں نہیں جانتا زینب میری پوری فیمل کے لئے بھی، کیا میں نہیں جانتا زینب میری پوری فیمل کے لئے کتنی اہم ہے۔'' وہ اسے تھیکتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں بولا تو معاذنے اس کے کاندھے سے سراٹھایا تھا ہے۔''

'' صرف قبلی کے لئے؟''

W

W

W

m

'' ''نہیں میرے لئے بھی ،میرے باپ۔'' وہ جھینپ کراہے ایک دھپ لگاتے ہوئے بولا تو دونوں ہی کھلکھلا کرہنس پڑے تھے۔

ተ ተ

جہان نے سرے سے اس کے لئے تازہ ناشتہ تیار کرکے لایا تو اسے وہ بیڈ پہنظر نہیں آئی تھی، وہ جہان بے بیان سانظریں تھما کراسے پورے کمرے میں دیکھنے لگا، ذخی پیروں کے ساتھ وہ بھلا کہاں جا سکی تھی، ٹرے رکھ کر وہ سیدھا ہور ہا تھا جب واش روم کے دروازے کا بالٹ کرنے کی آواز پہ چونک کر پاٹا، کیلے بالوں کو تولیے میں لیلٹے وہ چہرے یہ تکلیف کے آٹار لئے دروازے کا سہارا لئے بنجوں کے بل کھڑی نظر آئی تو جہان کا تشویش کے ساتھ تھے سے بھی برا حال ہو کر رہ گیا تھا، وہ سرعت سے اس کی جانب آیا تھا اور ایک لمے کی تا خیر کے بغیر اسے ہاتھوں پہاٹھالیا تھا، زینب کواس کی اس حرکت نے پہلے جانب آیا تھا اور ایک لمے کی تا خیر کے بغیر اسے ہاتھوں پہاٹھالیا تھا، زینب کواس کی اس حرکت نے پہلے

ما بنامه حنا (44) اگست 2014

ما بنامه حنا (45) اكت 2014

سیٹ ..... دو کم آن معاذ بھائی .....آپ جھے شرمندہ کررہے ہیں۔'' "شرمندہ تو میں ہور ہا ہوں آپ سے بھابھی،آپ کی اچھائی اور اعلیٰ ظرفی کے سامنے۔" معاذ کی نظر سجهلی مونی تھیں، ژالے خفیف سابٹس پڑی۔ ا آپ جھے انسان ہی رہنے دیں ، فرشتوں میں شامل نہ کریں پلیز ، جب آپ سے اس محم کی انوں کوسٹتی ہوں تو جھے شدت سے احباس ہوتا ہے میں اس کھر کے فریقین سے الگ ہوں، جے اس کی كى اچھائى كاخصوصى بدلدد ينے كى كوشش كى جارى ہو، بھائى ابنوں كے لئے توسب ہى كچھ ند كچھ كرتے ہں ناں اس میں احسان باشکر ری بات جیس ہوئی، پھر یہ میں نے کوئی حصوص کام کیا بھی جیس ہے، شاہ میرے شوہر ضرور ہیں مرجا کیر ہر کر بہیں تھے کہ میں نے البیل کی اور کے نام کر کے قربانی دی ہو۔"معاذ نے اس کی بات کے جواب میں مسرا کراسے توصفی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ '' آپ کی سوچ بھی اعلیٰ ہے ماشاء اللہ! مرا پنوں میں اگر شکر پیلیں ہوتا تو اچھائی کے بدلے اچھے جذبات ضرور ہونے جاہیں ،اس سے کیلی کے جذبے کوتقویت ملتی ہے اور ٹیلی پروان چڑھتی ہے، زینب کا ا پنی ٹیوڈ غلط ہے، مگروہ کچھاپ سیٹ ہے، کہنے کا مقصد یمی ہے کہ آپ بلیز ہر شہبیں ہونے گا۔" "میں مجھ عتی ہوں بھائی! آپ پلیز میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔" والے نے مطرا کراس کی کسی کرائی تب معاذ کسی قدر ریلیکس ہو کر وہاں ہے اٹھا تھا، اس کے جاتے ہی ژایے کا قون چمر سے بخ لگا، ژالے نے بمبر پددھیان دیے بغیر معاذ کی باتوں کوسوچتے ہوئے کال رسیو کی تھی۔ '' ژالے کیسی ہومیری جان؟'' نیلما کی خوش باش چہلق آ دازیہ ژالے بری طرح سے خاکف ہو کر ' کیوں فون کیا ہے؟ مہیں ہت ہے نامیری شادی ہو چی ہے اب ''اس کی بے چین نگاہیں إدهر اُدھر چسلیں، دور دور تک کوئی ہیں تھا مگروہ پھر بھی بری طرح پریشان ہو کررہ گئی تھی۔ "شادى موجانے كامقصد بياتو جبيں موتا سويث بارث كداپنول سي تعلق أوث جاتا ہے-" نيلمانے اس كى بات كايقيياً برامانا تفاجعي جلانا ضروري مجها-ميراتم سے بھی بھی کوئی تعلق بيس تھا، يہ بات ميں متعدد بار مهيں بتلا چکي ہوں۔ "اب ك ۋالے نے کویا اسے اس کی اوقات یادولائی می ، دوسری جانب جانے نیلما پر کیا کیا بتی تھی۔ "" تمہارے کہنے سے تعلق حتم مہیں ہوجائیں ہے، میں جب تک زندہ ہوں تم سے تعلق نبھائی رہوں ك ،اب تك ملك سے باہر هي ،اتناعرصد يادندكرنے ك وجديد بي هي-" بجھے اس سے کونی فرق میں پڑتاء آب اس بات کو کیوں میں جھتیں؟" وہ جھلا انھی تھی۔ "إينا عرصه بو كيا بي تمهاري شادي كو، اينا دولها بهي تبين دكھايا، ملنے تو خير كيا آؤگى ، ايني شادي كى تقور بی جیج دو مجھے،آ تکھیں ترس رہی ہیں تمہاری صورت کو۔''اس کی دل سکن بات کے جواب میں وہ ای تزب سے کہدرہ کھی جواس کے لئے ہمیشہ نیلما کے لیجے وانداز سے چھلکا کرتی تھی۔ ''آگر میں نے تہمیں تصور نہیں ہجیجی تو تمہیں انداز ہ کر لینا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، کتنی عجیب ہے تمہاری فطرت، جان بوجھ کر ہرٹ ہوئی ہو مجھ ہے۔ " ژالے نے اسے سخت ترین الفاظ میں بے نقط سنا ما منامد حنا (47) اكست 2014

مور ہا ہے۔ " ۋالے جواس كے لئے دودھ كا گلاس كے كرآئى تھى، نرى سے يولى تھى، زينب نے جواب میں سردنگا ہوں سے اسے دیکھا۔ ائی ساری جدردیاں اپنے پاس سنجال کرر کھو مجھیں، ضرورت نہیں ہے مجھےان کی۔ 'بدلجا کے اس مظاہرے نے صرف ژالے کو ہی خفت ز دہ ہیں کیا معاذ کو بھی اپ سیٹ کیا تھا۔ '' ژالے بھابھی آپ کو ہے کچھ دیر پہلے بلا رہا تھا، شاید آپ کچن میں تھیں تب ' معاذ نے اس اڑتی ہوئی رنگت اور نفت زدہ تاثرات سے خود شرمسار ہوتے ہوئے نزی سے کہ کہ کویا خود زہنب کے رویئے کی تلاق کرنا چاہی تھی، وہ تھن سر ملا کرتیزی سے کمریے سے نقل کئی تھی۔ محن کے اِحمانِ کے بدلے برائی کرنے والے لوگ کم ظرف اور پست سوچ کی عکاس کر رہے ہوتے بیل زینب جمہیں کم از کم ژالے بھا بھی سے بیدوییسوٹ میں کرتا۔ محن؟ کون سااحسان کیا ہے اس نے مجھ پہلا لے؟ ای کی دجہ سے زندگی تنگ ہوکررہ گئی ہے مجھ يد"وه بحرث كراس بدالث يردي مي-تھی۔" معاذیے نا جاہتے ہوئے بھی اسے آئینہ دکھایا تھا، زینب کی رنگت جانے کس احساس کے بخت المدردي كى آر ميں جو چرااس نے ميري پشت ميں كھونيا ہے اس كى حقيقت سے آپ كہاں آگاہ ہو کتے ہیں، کاش ایبانہ کرتی وہ۔"اس نے پھیک کر کہنے پی معاذ نے جوابا اسے بہت غصے سے دیکھا " " تنهارا مطلب دوسر لفظول میں بہ ہے کہتم ہے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں؟"
" بیں اس موضوع پہاب کی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی لالے۔" زینب نے قطعیت بھرے کھوں انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، معاذ نے ہونٹ بھینچ لئے پھر اٹھتے ہوئے دوٹوک انداز میں جلا کر کویا "اگرتم اپ مائل شيئر كرنے پندنيس كوتيں و كر بہتر ب اپنارويد درست ركور جمي آئده شکایت نہیں ملنی چاہیے۔'اس کی سخت تنبیہ کے جواب میں زینب نے دانت بھی کے تھے، معاذ کرے سے اکم کے اور کمی قدر سے نظل کریا ہم لان میں آیا تو ژالے کری پیدا کیلی بیٹی فون پہ بات کرنے میں معروف تھی اور کمی قدر میں نے کب کہاممی کہ آپ نے غلط سا ہے، میں آپ کو جھٹلا بھی نہیں رہی، او کے ہم پھر بات کر لیں کے میں خود آپ کو کال بیک کروں گی می ، ڈونٹ وری ۔ "معاذ کود کھے کراس نے گفتگوسمیٹ دی تھی اورسل آف کرے جری مسکان لبوں یہ سجا کراہے بیٹھنے کی آفر کی تھی، وہ جانتا تھاوہ بہت روا دار تھی مگروہ اس حد تک اعلی ظرف ہوگی اسے انداز و نہیں تھا، زینب کی سخت ست من کر بھی اور معاذ کی خاموثی کے باوجود بھي وه جيسے سب کچھ فراموش کيے اپني اس زم محرا ہث اور ليج کي چاندي لڻار ہي تھي،معاذ کے دل میں اس کی عزت وتو قیر کھاور بردھنے گی۔ '' جمجھے آپ سے زین کے ایٹی ٹیوڑ پہ ایکسکیوز کرنا تھا بھابھی ، ایکچو ئیلی وہ ان دنوں بہت اپ ما بنامه منا (46) اكت 2014

W

W

W

W

W

W

m

سر بھی نکل گئی،اس کے اعصاب کی کررہ کئے تھے،شاید کیل وہ یقیناً جہان تھا جس نے بہت انتحقاق بجرے انداز میں اسے بہت نرمی اور سجاؤے اینے بازو کے طلقے میں لے کرخود سے نزد یک تر کرلیا تھا، حالانكدوه فاصله برهانے اور دور مونے كوبے قرار مونى حى-"الساوك، فيك ال ايزى "جهان كے بھارى ليج من قربت كے خمار كا تاثر الرآيا تھا۔ '' مجھے چھوڑ دیں۔'' اس کے کہے میں اشتعال تھا نہ کی اس کے برعلس عجیب سی بے بسی تھی، جیسے ا ہے کوئی کند چھری سے ذیح کررہا ہواور وہ اس اذبت کے خوف سے عثر حال ہو کر التجاء پیاتر آئی ہو۔ الميز بيسيجه په جرندكرين، ين بين خوش روعتي آپ كے ساتھ۔"و و جيے تفك كراي كے كاندهے يراركزتے موئے بلك يوى كا-"تم جانتي هو مين تمهارا ميه مطالبه قيامت تك مهين مانون كاء البيته ايني بريشاني كي وجه ضرور بتاؤ جھے۔ " جہان نے بھی جوابا غصر اور تی بھلا دی، اس کے کہے میں آلی بی نری اور سبعاد تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کواس کی شرارت یا ضد سے بازر کھنے کو محبت سے بسرزش کی جائے۔ "آپکویادے ہاس رات آپ نے اک بات کی محم سے۔" "كونى بات؟" جہان كى توجداس كى بات سے زيادہ اس كے چرے يہ كى،اس كى تم بيكى بلوں کواس کے سبنم میں نہائے ہونوں کواور مسکتے معکوہ بالوں کووہ ایک بےخودی کے عالم میں چوم رہا تھا، زینب نے اسے رو کئے کی سعی کی بھی مگر وہ الی زکاوٹ کو خاطر میں کہاں لا رہا تھا، شایداس نے خود سے عبد كرليا تها، نفرت اور بے زاري كى كاٹ كومحبت سے كند كرنے كا، زينب كوا ہے ہى لگا تھا۔ "آپ نے کہا تھا آپ کو مجھ سے محبت ہے، بیر نگے ہے ج؟" " مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ ہو گئے گا۔"اس نے بے نیازی سے جواب دیا اب وہ اس کے تم ہالوں سے کھیل رہا تھا۔ "اگر میں اس محبت کے عوض آپ سے مجھ ماتکوں تو دیں مے؟" زینب کے سوال پہ جہان کی گرفت اس کے وجودیہ مزید سخت ہوئی۔ "كيا عائتي موجه سے زينب؟" وه اس كا چراد يمين لكا، لائيث الكدم سے آئى تھى، پورا كمره اس روسی سے جماگا اٹھا مروہ دونوں ای طرح ایک دوسرے کے نزدیک رہے تھے، جہان کے چرے باس سول کے بعد اک البھن اور کس قدر اضطراب در آیا تھا، زینب کی رقعت البیتہ گلا بی گلا بی سی می ، جہان انداز مہیں کریایا بیاس کی قربت کے باعث جاب کارتگ ہے یا پھرضط اور ما کواری کا تا تر۔ " بجھے اس محبت کا ثبوت جا ہے، دے سکتے ہیں؟" وہ اسے عجیب سے امتحان سے دوجار کر گئی، جہان اس کا مطلب سمجھ کر ہی ساکن ہوا تھا، تمر پھرخود کوسنجال لیا اور اپنا چبرا اس کے پچھاور قریب لا کر سركوتى سےمشابهه آواز مل بولا تھا۔ "جرت ہے، مہیں ای رات جوت دے چکا تھا میں لین خر پھر سی۔" اس نے کا تد سے اچکا ہے اوراس پرمز برجھک کرخاصی کتاحی بحرے اعداز میں اس کے بونوں کوچوم لیا تھا۔ ''لِس انتا ثبوت کافی ہے یا اور فراہم کروں؟''اس کے کہے وانداز میں جتلاتا ہوا ہی کہیں شرارت کا ما بنامه حنا (49) اكست 2014

کررابط منقطع کردیا تھا، پیل نون واپس رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نمی پھیل کردو پے بیس کم ہوگئی۔ پچھآنسواتنے بے مایا ہوتے ہیں کہ اپنی حیثیت کموں میں کھوجاتے ہیں، بہنے کی وضاحت کے بغیر، پیا آنسوبھی ایسے ہی تھے، بے مایا ، تقیر بغیر وضاحت کیے اپناوجود کھودینے والے۔ آنسوبھی ایسے ہی تھے، بے مایا ، تقیر بغیر وضاحت کیے اپناوجود کھودینے والے۔

میرے ظرف کا بیقسور تھا کہ میں درد دل نہ چھپا سکا
میرے ظرف نے بھی نفا دیا میں تو ظرف بھی نہ بچا سکا
میرا نفس اک الاؤ تھا میری روح تک کو نگل گیا
کہ میں خواہشوں کے الاؤ کو نہ جلا سکا نہ بچھا سکا
ملی جھے کو جو بھی اذبیتی تھیں وہ اپنوں کی عنابیتی
میں تمام عمر ای خوف سے کوئی اپنا پھر نہ بنا سکا
مجھے مفلس نے تھکا دیا میرے ولولوں کو سلا دیا
مجھے لوگ کہہ کے جدا ہوئے کہ یہ رشتے نہ نجھا سکا

بہت طوفانی موسم تھا، آندھی ہارش اور بحل کی گرج چک ، وہ نیرس پہ کھڑی ہارش میں ہے ہے۔ ہی ہجی رہی بجیسے رہی بجیسی سے بجیسی اور وحشت اس کے وجود میں چک پھریاں کھاتی پھرتی تھی، اک طرف دل تھا اک طرف تیمور خان کی دہشت کے حصار میں جکڑنے والی روز پروشی ہوئی دھمکیاں ..... وہ ہرصورت اسے دوبارہ سے حاصل کرنے کو پاگل ہوا جا رہا تھا، ابھی کچھ دیر قبل پھراس کے تیجے تسلسل ہے آتے رہے وہ برس بھی اس کے مطالب کی شدت کا اظہار مجنونا نہ کیفیت میں اس تک پہنچایا گیا تھا۔ رہے تھے، جن میں اس تک پہنچایا گیا تھا۔ رہے تھے، جن میں اس خود کشی کے متعلق راتنی دیر کیوں کررہی ہوتم ؟ ایسانہ ہوصرف پچھتا ہے تمہاری جھولی میں آگریں، خود کشی کے متعلق راتنی دیر کیوں کررہی ہوتم ؟ ایسانہ ہوصرف پچھتا ہے تمہاری جھولی میں آگریں، خود کشی کے متعلق

سوچنا بھی مت، میں تبہاری پوری فیملی کوزندہ در گور کر دول گا۔) ایسر تیمور خان کرافا نا از مرصو حکر تقریق نسد ایش ک W

W

W

m

اسے تیمور خان کے الفاظ از برہو چکے تھے، آنسو ہارش کے پائی کے ساتھ تھلنے لگے، کون تفریق کرتا ہارش کی بوندوں اور کرب آمیزی کی انتہا ہے جا کر پہتے آنسوؤں میں ..... بظاہر تو وہ ہارش ہی انجوائے کر رہی تھی نا۔

ممانے اسے بھیکتے دیکھ کرٹو کا بھی تھا گر آس پہ جیسے کسی بات کا اثر بی نہیں ہوتا تھا، اسے قطعی سمجھ نہیں آر بی تھی وہ ایسا کیا کرے، جس سے سوائے اس کی اپنی ذات کے نقصان کے سب ٹھیک رہے اور تیمور کا مطالبہ بھی پورا ہوجائے۔

'' زینی اندر جاؤاب، ہے موسم کی بارش میں اتن در بھیگنا بیار کردے گا تہہیں۔'' معاذ وہاں سے گر را تو نری سے ٹو کا تھا، وہ چونک کی اور کچھ کے بغیر پلٹ کراپنے کمرے میں آگئی، کمرے میں اندھیرا تھا، فاطمہ جانے کہاں تھی، اس نے لائیٹ آن کی اور اپنے لئے کیڑے نکا لئے تھی، معاذ کی بات غلط نہیں تھی ، فاطمہ جانے کہاں تھی، اس نے لائیٹ آن کی اور اپنے کے خوائی ، مونا شروع ہو چی تھی، جھی جولباس ہاتھ دگا تھی تھی کر واش روم میں چلی گئی، ہاتھ لے کر کپڑے بدلتے وہ با قاعدہ تھٹھر کررہ گئی تھی تبھی لائیٹ بند ہوئی تو ایک بار پھر کھپ اندھیرا چھا گیا، اس کر کپڑے بدلتے وہ با قاعدہ تھٹھر کررہ گئی تھی تبھی لائیٹ بند ہوئی تو ایک بار پھر کھپ اندھیرا چھا گیا، اس نے گہرا سانس کھینچا اور دروازہ کھول کر اندازے سے چلتی بیڈ تک آئی تھی، تھی اور درو سے ٹو ایک جو ایک میں کی خواہش سکون یانے کی تھی مگر اس کا سرز در سے کس کے باز و سے کرایا تو جھیے رہی سبی بستر پہگرا کراس کی خواہش سکون یانے کی تھی مگر اس کا سرز در سے کسی کے باز و سے کرایا تو جھیے رہی سبی

W

مجھی رنگ گہرا تھا، زینب کواس سے کہاں ایسے جواب کی امید تھی، پہلے ہوئق ہوئی پھرای لحاظ سے نفت زدہ شرم سے اس کا چہرا دہک کر سرخ ہوا تھا تو پلکوں پہ جیسے ایکدم بوجھ از آیا، جہان کی نگاہوں شوق و شرارت اور گستاخی کے بھر پوراحساس کی لیکتی شعاعیں اس کے اندر تک انزنی چلی گئیں، اس نے بے دردی سے ہونٹ کا فیے بھر رید کیفیت وقتی تھی اگلا احساس شدید بھی کا تھا، جہان کی اس نفول حرکت نے اس کا دماغ تھما ڈالا تھا۔

'' آپ کوجراُت کیے ہوئی اس گھٹیا حرکت کی؟'' وہ چیخ کر بولی تھی، جواب میں جہان کے مغرور چہرے کی معنی خیز مسکراہٹ اسے جلا کر خاصمتر کر گئی تھی۔

" د محتر مداطلاعاً عرض ہے آپ ہیوی ہو میری ، اس متم کی حرکتیں میں پہلے بھی سر انجام دے چکا ہوں مگر اس وقت محض آپ کی فرمائش یہ بیرسب ہوا ہے ، یا دولاؤں کہ ثبوت ما مگ رہی تقیس آپ " وہ اپنی سحر انگیز مسکر اہث کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زینب اتنا جھلائی تھی کہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تھا ، اس سے قبل کہ وہ کوئی سخت بات کہتی دروازے یہ بڑے زور دار طریقے ہے دستک ہوئی تھی۔

اس کے ساتھ جہان نے بھی چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، زینب کواس بل اپنی پوزیش کا خیال آیا توسنجل کر تیزی سے فاصلے پہ ہوئی اور پچھ فاصلے پہ پڑا دو پٹہ اٹھا کر شانوں پہ پھیلانے گئی، جہان اٹھ کر درواز ہ کھول چکا تھا۔

ہ ہیں ہو آر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو لالے نے بنچ لاؤنج میں بلوایا ہے۔ "حسان پیغام پہنچا "جہان بھائی آپ کواور زیمی بجو دونوں کو لالے نے بنچ لاؤنج میں بلوایا ہے۔ "حسان پیغام پہنچا کر پلٹنے لگا تو جہان نے بےاختیار روکا تھا۔

"جریت ہےنا حیان؟"

'' بیرتو آپ کو نیچ آگر بتا چلےگا۔'' حسان نے کہا تھا اور آگے بڑھ گیا، جہان نے اس کے جانے کے بعد گردن موڈ کر زینب کو دیکھا تھا۔

''چلو نیچ چلتے ہیں۔''

W

W

W

m

''کوئی ضرورت جیس ہے مجھ سے ہات بھی کرنے گی۔'' وہ پھٹکاراٹھی، جہان نے مسکرا ہے دبائی۔ ''اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آمیں ایسے بہت سے کپلز کو جانتا ہوں جن کی ایک لیمے کی بھی نہیں بنتی، کوئی آپس میں ہات چیت نہیں مگر ہرسال ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔'' ''یدکیا بکواس ہے؟'' زمینب نے اس مجیب وغریب جواب یہ خونخواری سے اسے کھورا تھا۔

''مطلب ظاہر ہے میری جان! مجھے ابھی چند دن پہلے اندازہ ہوا کہ تم بہت حسین ہو، اسی وفت جب اللہ اللہ ہے۔ میری جان! مجھے ابھی چند دن پہلے یہ اندازہ ہوا کہ تم بہت حسین ہو، اسی وفت جب اچا نک بجھے تم سے محبت ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے یہ انکشاف ہوا تھا، مجھے صاف لگتا ہے تمہاری ناپند بدگ کے باوجود میں تم سے دور نہیں رہ سکوں گا۔'' وہ جیسے بہت خاص انداز میں بہت ہے کہ بات اسے بتار ہا تھا، زینب کا دل پوری توت سے پھیل کرسکڑ ااور رکوں میں خون کی جگہ انگارے سے دوڑ نے لگے، خیالت کا حساس اس کی رنگت میں خون چھلکا گیا۔

''ہاں بعر بی کی ایک بی بھی نشائی ہو عتی ہے۔'' اس نے دانستہ جہان کو آگ لگائی تھی، مگر مجال ہے۔'' اس نے دانستہ جہان کو آگ لگائی تھی، مگر مجال ہے۔ اس نے برا مانا ہو، جبھی بے نیازی سے بولا تھا۔

ماہنامہ حنا (50) اگست 2014

W

W

"اصولاً لو مجھے بدائی شادی کے موقع پہ پرنیاں کوسنانی جا ہے محی مرکم بخت یاد داشت نے دغا بے دیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ در آ کد درست آید کے مطابق ابھی سی ۔"اس کی شوخ نگاہیں پر نیال پ اللي تعين، جو حجاب سے سرح پرتے ملى ي " بے کیا بنا کی تو عین ممکن ہے کسی اور پونٹ آ جائے اب-" زیاد نے بالحضوص نور میرکود مکھ کر مكرابث اجهالي معاذف اس كى بات سے زيروست اختلاف ظاہركيا-" بر کرمیں ، بیش سار ماہوں تو بس پر نیاں کے لئے ہے۔" ''او کے ، سنا میں تو ، آپ میر بھتے رہے گاباتی جس کا جودل جا ہے سمجھے یاسمجھائے۔'' زیاد نے پھر ہے اپنی ٹا تک اڑائی تو معاذ نے اسے کھورتے ہوئے بڑے جذب سے کہنا شروع کیا تھا۔ اس کے موثول پرایے موثوں کی نشانی چھوڑ آیا مول اس نے ماعی می محبت کی نشانی مجھ سے زینب کی بے ساتھی میں نگاہ افتی تھی، بدد کھے کراس کا دل دھک سےرہ گیا کہ جہان اس کی ست متوجہ تھا، نگاہ میں مبسم شوخی اور اس کے کی جسارت کا مجر پور تاثر اور جباتا ہوا احساس تھا، زینب کا چرا تجاب شرم اور خفت سے جل اٹھا، پلکیس لرز کرسرعت سے عارضوں پہ جھی تھیں،معاذ ای مجر پورانداز میں كهدر باتفاكويا جهان كےجذبات كائى اظهار كرر باتفا۔ (جارى م)

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزائح سفر نامے اردو کی آخری کتاب، آواره گردی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطه کے تعاقب میں ، طلتے ہوتو چین کو چلئے ، محرى تكرى كحرامسافر، شعرى مجموعي 0 اس بستی کے اک کویے میں دلوسی لاهور اكيدمي ٢٠٥ سركر روڈ لا مور-

ما بنامه حنا (53) اگست 2014

مجھےدے سزا کوئی شخت ی مجھےاس جہاں میں مثال کر میری اصل صورت بگاڑ دے ك عشق بنتي مين و هال كر مجھے بھی بلاکوئی الی شے بھی میری آنگھیں بھی لال کر تيرى طلب يس مول يس دربدر بهى اس ست بھى خيال كر

W

W

W

m

کو کداس مرتبہ جہان نے دانستہ یا نا دانستہ ایک بار بھی اس کی جانب نگاہ نیس اٹھائی تھی مرزینب کا دل پھر بھی دھر کنیں منتشر کر گیا تھا، وہ خوش فہم نہیں تھی پر یقین تھی کے بیے جہان نے ای پداپی کیفیت آشکار ك ب، جبي اس كاچراسرخ يدن لكا تها، جنيد بهائي لواتن پندآئي تهي ياهم كه جهان كے پيچے يد مح

"آپ کوکیا ضرورت پیش آگئ ہاس بر حاب میں؟"معاذ نے آئیں چیٹر نے کا آغاز کیا تھا،وہ

""تہارے خیال میں میں بڈھا ہو گیا ہوں؟" "تو اور کیا بھی کنیٹیاں دھیان سے دیکھی ہیں؟ آدھی سے زیادہ سفید ہور بی ہیں۔" معاذ نے مسكرا بث دبائي هي، جبكه جنيد بعاني في مندائكا ليا تعا-

"مما جان بتلائی میں میری اور تمهاری عمرول میں صرف چوسیال کا فرق ہے، اس کا مطلب چھ سال بعدتم بھی بڑھے ہوجاؤے ''اپنی بات کا مزالے کروہ خود بی کھلکھلائے تھے۔

" میں خود کونٹ رکھوں گاتو یک بی نظر آوں گا، ویسے بھی تتنیس چونتیس سرال کوئی بر حاپے کی ایج مبيل موتى ووجھى مردورد كے لئے، يوتو آپ نے بى اپنا حال براكرليا، تو عداقى موئى كنيشيال سفيداور سب سے بر حکر ماتھ سے سنہری سے اڑتے ہوئے پال۔ "معاذ البیں جان بوجھ کرجلار ہا تھا، جبکہ ان کا رنگ دانعی تشویش زده انداز میں اڑتا جارہا تھا، جمامجی شوہر کی حمایت میں میدان میں اتری تھیں، پہلے انہيں سلى سے نواز الجرمعاز كوكرى كري سائى تي ،معاذاس اتفاق بيدوانت تكاليّار باتھا۔

"د کھر ہی ہو پری؟ کیسی ہڑک جاگ ہے بھابھی کو، مارائمی سے پچے سبق تم بھی سکے لو، مجھ بیجارے کی زیادہ بہیں تھوڑی می مائیڈ لی ہوتی۔"اس کے بسور کر کینے یہ پر نیال محض جھینپ کرمسکرادی تھی، پھرجنید بھائی کے بی کہنے پرمعاذ نے کھے سانے پرآ مادی ظاہری تھی۔

"بخدااے این اعزاز میں نہ مجھ لیجئے گا، آپ کی فرمائش میں نے ضرور مانی محربید فیڈی کیٹ نہیں كررها آپ كو-'ات پھرے شرارت سوجھ كئ تھى جبي انہيں چيٹرنے كوكها تقا، جنيد بھاتى اتنا جھينے تھے كراسايك دهب لكادى

"انوه ساؤلو آخرے کیاجس کے لئے پہلے سے حد بندیاں لگنا شروع ہو لئیں۔" زیاد کا اثنتیاق بيراحال مونے لگا،معاذ برے نازے كھنكارا تھا كرشرارت بحرے انداز بيل كويا موا۔ ما منامه منا (52) أكست 2014

W

W

W

m



يزاوال مين اتني طاقت نديمي كدمراها كراي د کی سکتی، اس کی نظریں نو وارد کے شوز پر جی تھیں اورشدت صبط سے جھاچرہ سرے ہو چکا تھا۔ "جرت ب مجھے اتا سب ہونے کے باوجودآپ جھے سے نارال زندگی شروع کرنے کی توقع رکھتی ہیں، آپ کو کیا لگنا ہے جن حالات میں ماری شادی مولی اس میں آپ کو یوں میرا انظار كرنا جائي

اس نے آتے ہی لفظوں کی گولہ باری شروع كردى، اس كے شعلے الكتى زبان كے وار انثال كھلمانے كے تھے،اس كے بى اور كرب ك اظباركو افنان في الي بى معانى

"انشال بدوريس كاني موى ب چينج كر لو۔" زونیے نے پیار سے اس کارضار تفیتیایا اور مرات ہوئے لیك كئ، مروه مروماً بھی مكرا نہیں کی، بس بیڈ کراؤن سے فیک لگا کر تظرہ قطره مي السود الودك ويد الى -ای اثناء میں ہولے سے دروازے بر

W

W

W

m

دستک ہوئی اور پھر دھیرے سے درواز و کھل گیا، انثال فورا سيرهي موئى، اس كادل شداول سے دھڑک اٹھا، اس احساس کے تحت نہیں کہ آئے والانحض اس كامزاجي خداتها بلكاس احساس في اس كاحلق خفك كرديا تها كدوه اس كے ساتھ كيا سلوک کرے گا،اس کے وجود پر منوں بوجھ آن

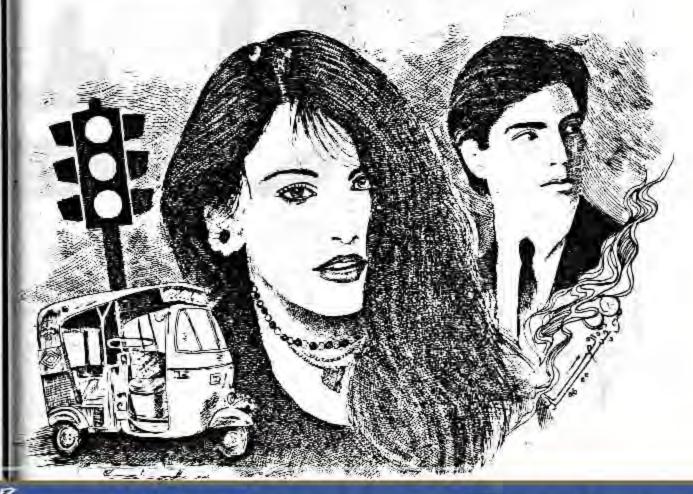

ہے۔ پہلی ہی سیرسی کی مسافت پر وہ ہاہیے کی مجھوتے کا پیسفرطویل اور منحن ہونے جلا

W

W

W

تھا،اس نے آئیے میں اسے ادھورے سے مس کو د یکھااورآ نکھوں میں تیرنی کی کوخودے چھیانے كے لئے نظرين جمكا كى-

عدمان شہوار کی جار اولادیں تھیں، سب سے بوے فیضان عدنان تھے جوزیست کے سفر يس اين زوجه ام امان اورتين بجول شائل ، نويرا ، اور ارمیٰ کے سک بے حد خوش و خرم تھے، دوسرے مبر پر ارسلان عدنان سے ان کی زوجیت میں طاہرہ خاتون تھیں ان کی کا تنات افتان ،منان اورزونیہ نے ممل کی ، تیسر ہے بمبر پر فضر ميں جو دانيال كے سنك بياه كر جا چكى ميس، ان کاایک بیٹا شاہ میر تھا۔

سب سے چھوٹے تعمان عربان تصان کی شریک حیات یشفه محیس، جنہون نے روحیل کا كفث دے كران كاخاندان كمل كيا-

شائل، روحیل اور منان ہم عمر تھے، افنان اورار فی کزنز ہونے کے ساتھ بہترین دوست جی تھے،افنان ی اے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مایا جان کے آبائی امپورٹ ایکے پورٹ کے برکس کو بھی توجہ دے رہا تھا جبکہ ارفیٰ کی فارمیسی کے بعدايك مني يتل ميزين فرم مين منتجر كام كررما تھا، زونیہ شادی شدہ می، اس کا جوڑ خدانے شاہ میر کے ساتھ بنایا تھا اور اس کی چھپھو جان اس کا معدفيال رحى ميل-

طاہرہ خاتون اور پیٹوار کا بھین کا دوستانہ تھا، اتفاق سے دونوں کی شادی بھی ایک ہی شہر میں ہوئی یوں ان کی دوئی مزید مضبوط ہو گئا، تخذ قبول كريس وليم يرجم اين بين كومن جابا گفٹ دیں گے۔" مایا جان نے اس کے جھکے سر ر ہاتھ رکھا اور ہرے ہرے توثوں کی گڈی اس کی گود میں رکھ دی ،اس کا جھکا سرمزید جھک گیا۔ "بيلو بهاجي ..... چره تو اوير كرس، كل رات سے مارے کر میں ایک دہن آئی ہاور

ام ابھی تک ان کاچیرہ بھی ہیں دیکھ یائے۔ "انشال بي ارفى ب جارا، دوست كم کزن۔" زونیہ نے مداخلت کرکے تعارف

انشال نے ہولے سے سراویر اٹھایا اوراس ي متورم وسرخ آ عصي د ميمكروه جيران ره ميا-"الجمي تھوڑا كام ہے جماعي، رك مبيل سكنا، شام كوآب ہے بنی تفتگوكريں مے - "اي کی جھک کو مرتظر رکھتے ہوئے اس نے مزید تفتکو کاارادہ موتوف کر دیا اور زونیہ سے مصافحہ کرنے کے بعد کرے ہے لگا۔

''انثال اس کمر کو ایناسمجھو، پہلوگ بھی تہارے ایے ہیں یہ کیے مہیں این اندر سمولیں مح مهيل ية بحي مبيل على الليكس رمو، آرام كرواورسركس مت او"

جب سے وہ آئی تھی زونیہ اس کے باس تھی، وہ حتی المقدور کوشش کر رہی تھی کہ اے غیریت اور اجنبیت کا احماس نه ہو، کسی نے اسے گزرے اعصاب فیکن کھات کا طعنہ دینے کی كوشش نهيل كي تھي۔

يہلے بى اس كا زخم بہت كمرا تقااس بران لوگوں کی محبت ضرب برضرب کا کام کر رہی ھی اس کے منہ کے زم میں مزجیں ی مردی میں ندامت اورشرمند کی کی صورت میں۔

"بيآب نے كيا كيا اپيا، آپ نے اور تسمت في كر مجھان لوكوں كا قرض دار بنا ديا " تھوڑا سا میک آپ کر لو انشال بہت بیاری لکو گ۔" زونیہ نے اس کا چرہ اپن طرف

محبرا كرفورأا تكاركيا\_

"اجھاصرف لب گلوزی لگالو۔"زونیےنے ب حدامرار سے بچرل پک کار کا گلوز اس کے

"ناكس-" اس كا جائزه ليت موس وه

"چلوسب ناشتے پر مارا ویٹ کر رہے ہیں، وائٹ پیس کا ایک اصول ہے کہ ناشتہ سب

كرنے كى يوزيش يل جيس بول بليز بھے جانے کے لئے مت ہیں۔"ان باروہ بول تو لیج کے ساتھ ساتھ آتھوں میں بھی می چیلی تھی۔ "او كي مبيل جاتي بث دونك وي

انشال نے نورا آئیس مھیلی کی پشت سے راز ڈالیس ، دروازے پر ہلکی می دستک ہوئی وہ دونوں چونک انھیں، پھرطا ہرہ خاتون اندر داخل ہو تیں، انشال نے فورادو پٹہر پراوڑھا۔

' ''انشال بیٹے آپ کے بوے مایا اور مایا جان آپ سے ملنا جائے ہیں۔"مما جان نے مطلع كياء ساته عي ما يا جان كو بهي بلاليا\_

"بيني بم جانت بين جس صور تحال مين آپ کی اور افتان کی شادی ہوئی اس کے بعد اید جسٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی ،اس کے کئے آپ دونوں کو پھروفت جابی الیکن ہم نے آپ کو دل سے بین مانا ہے، جو بیار رشتے اور مان افنان سے مسلک ہیں وہ سب آپ کے جی ہیں، ابھی اینے پایا جان کی طرف سے بدچھوٹا سا

ما منامه حنا ( 56 ) اكست 2014

بہنائے تھے۔ کے ایسی وہ اس سے مزید تفحيك كي توقع رهتي محى مرخلاف توقع وه وارد روب سے نائٹ ڈریس اٹھائے ایک لمحد کی تاخیر كي بغير لم لم الم الكرابا برنكل كيا، اس كى تلخ آواز میں بے زاری کے نشر اسے اب بھی ایے

" بنيس آيي كه مت لكائيس-"اس ف

"انشال! تم نے چینے نہیں کیا؟" اسے جوں كالون مستنت ويكه كرزونياني حيرت ساستفسار توصفي اندازيس بولي-

"كيا موا؟ افتان نے كھ كمائے؟" اب بے طرح تشویش ہوئی، انشال نے فی الفور افی يس كردن بلالي\_ " آنی ..... میں اس وقت کسی کا بھی سامنا

" پھر ....؟" اس نے استقبامیدا تداز میں پوچھا اور اسے بانہوں میں مجر لیا، وہ اس سے لیك كئ جيسے كى سہارے كى مثلاثى ہواس كے رونے میں مزید شدت آئی تھی، جو کھھ اس کے ساتھ ہوا تھااس کے بعداے رونے کے لئے کسی وجه كاخرورت مبيل هي

وجود من كرصة محسوى مورب تصاس قدرب

وتعتی پر وہ پھوٹ پھوٹ کررو دی، منبط اس کے

وامن سے چھلک گیا۔

W

W

W

"فى الحال اس عكام چلاؤ، چرمما جان کے ساتھ جا کر تہارے کئے شاندار شانگ كرول كى-"مكرال تكابول سےاس كى طرف د ملطة بوئ زونيات مرخ اور فيل امتزاج كا مناسب كامدارسوث اس كى سمت بوحايا، جے انثال نے خاموتی سے تھام لیا۔

"واؤ انشال تمهارے بال لو مبت خوبصورت ہیں ان ساہ زلفوں میں میرے بھائی کوالجھالیا۔"وہ فریش ہوکرآئی تو زونیاس کے بال ڈرائیرے خل کرتے ہوئے آگھ دبا کر شرارت سے بولی، جوابادہ مسکرا بھی نہ سکی۔

مانامانا ( 57 ) الست 2014

بھگانا ہے۔' وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کرشرارت سے بولے، ان کے بے حد اصرار بروہ وائث پلیں کے عقب میں ہے وسیع وعریض گراؤغر میں کھلنے کی نیت ہے آگئی۔ دونوں لڑکوں نے شاندار تھیل پیش کیا، جبکہ نورانے بھی اچی بینگ کی، شائل پہلی بال پر آؤٹ اورروشل اس کے سامنے آ کر یا قاعدہ بمنكر \_ ڈال رہا تھا۔ "روحیل عدنان نے کیا شاندار وکث ار إلى، شاكل عدمان بهلى بال يربى وهير-"منان في منفرى كر كي جلتي ير قبل كاكام كيا-☆☆☆ "اس بيك سے ميں تمبارا بھيجا كھول دول کی منان، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔" وہ "الونا جھڑنا چھوڑواورانشال کی باری نے اب، اے بال كرواؤ-" نورا نے بر وقت مداخلت كركے سيز فائر كروايا۔ "اوہ شامت آئی گئے۔" انشال نے بے ساخة سرير باتھ مارتے ہوئے کيا تو منان مكرات موع يوزيش لين لكا-دوتين بالزلكا تاربيك بموتين توانشال كوجمي غصرا گیا،اس کے کرکٹ کے شعور پر نابلد ہونے " بیہ بور کام مچھوڑیں اور جارے ساتھ ير منان اے كائى بلى كيندي كروا رہا تھا چوهى بالسيرهي لل يريدي هي اور انشال في يوري "مين اور كركث ..... مبين مبين، عن مبين توت ہے بلا تھمایا، بیٹ کے ساتھ ساتھ وہ خود " بھابھی کھیلیں گنہیں تو آئے گی کیے؟" بھی بوری کھوم گئا۔ "جھكاء" اڑتى موئى بال وائث سيلس كے سكين فاور يرے كرے كے فيرى كى كھڑكى سے الرائي شيشے كى وغروكو جكنا چوركرتى كمرے ميں "اف جيسي بال مين آپ كوكرواؤن كا جهكا تو یکا ہے۔ "منان نے اس کی ہمت بندھائی۔ ''ہم جیت گئے۔'' شائل نے منان اور "اب آجي جائي بهاجي، نوريا آني بھي روحیل کو انگوشا دیکھایا، نوریا مسکراتے ہوئے کھیل رہی ہیں، آج اس شائل کی بچی کوتو خوب

مامنامد منا ( 59 ) اكت 2014

W

W

W

t

ندامت سے رو بڑیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ رئے، آنا فافنان کا تکاح انشال کے ساتھ ہوا، غم وغصے سے اس کا برا حال تھا جبکہ وائٹ پیلس کے کمینوں کے لئے بی لی دھا کے سے کم نہیں، رل میں تو طاہرہ خاتون بھی خوف زدہ تھیں مگر وت كاليمي تقاضا تها، برحض اين جكدانشال سے ملنے کے لئے بے چین تھا، ماسوائے افتان کے، اس محر میں ہوئی اینے والدین کی جنگ اور اس اوی کی کے بوی بین کے نادر خالات اب بھی اس کے کانوں میں کونے رہے تھے۔ دو بها بھی دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہور ہا اورآب اندر بیش کر بور موری بین-"منان بابر ے بی بولتا جارا آر ہاتھا۔ "اوه لکتاب ہم نے آپ کوڈسٹرب کردیا، آب اسٹدی کررہی تھیں۔"اس کے ہاتھ میں كتاب د كيه كرروهل في كها-ورنہیں کچھ خاص نہیں بس ایے ہی ناول یر ه رای می \_" ای نے & Lrime Punishment کا ناول بند کرکے میل پر كركث تعيلين " منان في شامانه آ فركى -كهيل سكتي-"وه كمبرائي-روحیل نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ " مجھے تیز ہال رنہیں کھیلنا آتا۔"

ساتھ، پلیز یہ جمیزا میں نہیں سنجال عتی، آپ کو ایک او کی میں ربوث جا ہے جو آب کے کہنے پر التھے، بیٹھے، کھائے پیئے وغیرہ، کیلن وہ ربوٹ ببرحال مين بين \_" اس کے اس قدر تک رویے پرطاہرہ خاتون كادل دكھ سے بحر كيا، تايا جان اور برے يايا كے سامنے انہیں یے پناہ سکی کا احساس ہوا جبکہ پثوار بھی حن دق میں۔ دوسرى طرف اس طرح رجيك كي جانے یرافنان خوب سن یا ہوا،مشال یہاں بچین ہے آ ربی تھی ان کے محبول سے گندھے رشتوں اور دا بی کے بنائے گئے کھر کواس نے مجوت بنگلے اور بھیڑے سے تعبیر کیا تھا انہیں بے بناہ دکھ تھا، ا نتان صرف ماما جان کے احتر ام میں خاموش تھا۔ کھ عرصے بعد مثال کی شادی اینے

اکلوتے ماموں کے سٹے سے ہوگئی تو وہ اندن سدهار کئی جبکہ انشال جو بھی بھار والدین ہے ملنے آئی تھی، ان کی تنہائی کا خیال کر کے ہمیشہ کے لئے یا کتان آگئی،احمد حن (والد)نے اس کی شادی اے قریبی دوست کے منے سے طے كردى محرعين بارات كى آمد كيدن انهول في يه كهدكرا تكاركرديا" كه مارالزكالسي دوسرى الوك کو پیند کرتا تھا ای وجہ ہے وہ کھر چھوڑ کر چلا گیا ے ہم بارات ہیں لا عقے"

احرحس نے آدھاشمرائی بٹی کی شادی پر مرعوكيا تھا، ان كى عزت خاك ميں ملنے والى تھى، وہ اکلوتے تھے ان کا کوئی بھائی تہیں تھا جوان کی مدد کرتا، پشوار کا بھی ایک بھائی تھاجس کے بیٹے سے دہ پہلے ہی اپنی ایک بیٹی بیاہ چکی تھیں۔ ان کی پریشانی اور وقت کی نزا کت کو مجھتے

ہوئے طاہرہ خاتون نے اہمیں افنان کا پر پوزل پیش کیا، ان کی اس فقدر اعلیٰ ظرفی پر پشوار احمه

جوائث ميملى سمم، اتن سارے خاندان ايك ما بنامة نا (58) اكت 2014

پتوار احمد کی دو بینیان تعین، انتال اور مشال، انشال بہت چھولی تھی جب اس کے ماموں اسے این ساتھ لندن کے مجے، جبیہ مثال این والدين كے ساتھ لا موريس بي مقيم هي-

W

W

W

m

مشال جدید دور کے تقاضے بورے کرنی ایک بے حد خوبصورت اور بولڈ لا کی تھی، جب وہ ا بني ہيز ل کرين آڻڪيس اڻھا کر ديھتي تو مخالف کو جاروں شانے حیت کردیتی سرخ وسفید رنگت اور مناسب مین نقوش کے ساتھاس میں بلاکی کشش تھی، طاہرہ خاتون کی اولین خواہش تھی کہ مشال ان کی بہو سے اور وائٹ بیلس کے سی فردکواس یراعتراض ندفقا کداس از کی کوبچین سے دیکھتے آ

مثال کے نو خز سرایے نے جب شاب کی سرحدول کو چھوا تو حسن دو چند ہو گیا، طاہرہ خاتون کا انتظار حتم ہوا اور انہوں نے یا یا جان اور برے یایا کے ہمراہ جا کرمشال کا ہاتھ مانگا۔ پٹوار احمہ کے کسی بھی شبت یا منفی ردمل سے پہلے مشال کے دو نوک انکار نے وائٹ پلی کے مینوں کوسششدر دکر دیا، شادی بیاہ کے معاملات میں بچوں کی وظل اندازی ان کا اصول نہیں تھا ان کی پہنداور جذبات کوضرور مدنظر رکھا جاتا مکراس قدر بولژنیس کی انہیں اجازت نہ تھی۔ " پليز آني اييا سوچنه گاجمي مت، آپ كے ساتھ كے دہائى كے كھريس، ميں ہيں روستى، اكيسوس صدى مين آكر بهي اتنے تبيڪل رولز اينڈ ر يوليشنز ،اده گاۋ - "اس نے كانوں كو ہاتھ لكايا۔ "اورآب كا وائث بيل تو جھے كولى بھوت

بنظر لگناہے، جاروں طرف جنگل اور درمیان میں

سفيد بنكله اوراس عمارت كي طرح آپ كابيثا بهي

یرا گندہ اور قدیم سوچ کا حامی ہے،اس پرسہا کہ

"اجھا میں نے ایا کہا۔" اس نے معصومیت سے آتھیں پٹیٹا میں اور پھروہ دونوں W بى ايك دوسرے يوستى چلى كتيں-"ماجان آب کے کہنے پر میں نے شادی كر لى، اب وليمه كيا ضروري ہے۔" پيشاني ير ملوں كا جال كھيلائے وہ دھيم كرمسعل ليج "جی یا لکل ضروری ہے، ہماری طرف سے تو يبي مناشن آب كى شادى يرمبر شبت كرے كانا، مینے لیملی سے باہرآپ کے رفتے کومنوانے اور انثال كوسب سے متعارف كروانے كاليجي طريقه ہے۔"جواب بوے پایا کی طرف سے آیا۔ ''پاپا جان آپ تو ميري پوزيش جھيں۔' بيے ہم نے آپ كى شادى بے شك ايرجسي ميس كي ليان اس كامطلب بيرومبيس كريه معالمه بميشه لكتا رما، آب كوازدوا جي زندكي مين C خوشحال و مکینا جاری اولین خواجش ہے، وہ جعلی بی زبان سے جاہے کھ نہ کے مراس کے زوجیت کے حقوق تو آپ کو پورے کرنے عامين، مم ميشدا يون بسروسامان ركاكر ا ناہ گار نہیں ہو سکتے۔'' یا یا جان نے تذہر سے اے جھانا جایا۔ ''بوی مما میں صرف کھے وقت حابتا ہوں۔"اس نے احتیاج کیا۔ "دو ماه کم وقت مہیں ہے افغان، جاری جی معاشرے میں کولی عزت ہے جے برقرار رکھنے C کے لئے آپ کی ایرجسی میں کی شادی کو اپنی خوتی ثابت کرنا بہت ضروری ہے۔"ام امان نے اسےاصل پہلوےروشناس کروایا۔ "تو پر ایس لوک سے شادی کا کا

اده خوبصورت کعرایتی زندگی مین تبیس دیکھا۔ "تم يهال بيهي هو يار، ادهر تمهارا وليمه وبائد مورا ہے۔" نورانے اس کے قریب رضی رہنے ہوئے کہا۔ ''نواس میں ..... میں کیا کرسکتی ہوں۔'' "لواب بي بھي ميں بتاؤن، تم اينے لئے اريس تو سايك كرسلتي مونا-" · بھے نہیں کرنا۔''وہ بددل سے بول۔ " کیا بھانی کی وجہ سے پریشان ہو۔" توریا نے توزع پیش کی۔ ''نہیں۔''وہ آ ہستگی سے بولی۔ "أكرابيا بي وانادل صاف كرلو، افان بہت اچھا اور ذمه دار لؤكا ہے، وہ مهيل بلول ير بنها كرر مطحا-''تمہارا بھائی ہے تم تو میں کہوگ'' وہ مايوى سے بولی۔ "اف اتنى برگمانى -" نوران اس كرس ر ہلکی می چیت رسید گی-"بر گمانی نہیں اے حقیقت پندی کہتے ے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ "لگتا ہے بارش ہوگے۔" اس نے بات "تم اتن معصوم كيول بوانثال؟"

یں ڈیئر۔ ''اتی بھی حقیقت پیند مت بنو، بھی بھی خواب دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔" وہ نجانے اس

" كيول .... كيا جوا؟" اس في ناك

"م اس ٹا یک سے بھا گنا جا ہتی ہو مر مہیں بھا گنا بھی بیس آتا ، کڑی دھوپ ہے اور تم كبدري ب بارش موكى-"اس في اس كى غلط پیشن کوئی کی نشا ندہی گی۔

" أتنده كم ازكم مير عسامة به جائلات (احقانیہ) حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، مائٹا ن اث ـ" انتشت شہادت سے اسے وارن کرتے موتے وہ پلٹ کیاوہ اسے رونے کے لئے تنہا

"انثال.....!"نورانے اس کے ساکت وجود کوائی طرف موڑا اور ہولے سے بکارا، اس نے بحرانی آنکھول سے اسے دیکھا، دوگرم آنسو اس كرخرارول يراز هك كئے۔

"ملى كچھ دير تنها رہنا جا جي ہول\_" اس نے دھرے سے خود کو چھڑایا اور آہتہ آہتہ ہے

اس کی شادی کو دو ماہ ہو چکے تھے، وائث پیلس کا ہر فرداس کے ساتھ فریک ہو چکا تھا، طاہرہ خاتون کے دل میں جو دسوے تھے اس کی سادہ فطرت کے سامنے سب بجر بحری ریت ٹابت ہوئے، مکر افٹان تو اب بھی نا قابل سخیر

公公公 وائث پيلي شاي طرز كى بني قديم أن تقير كا شاندار شابكار تهي، جارون طرف خوبصورت باغ، چل اور چول کیے تھے اور درمیاں میں دا جى ئے يو ممارت بنوالى مى، جام، يوسيس اور كى موتی بھلوں کے درخت باؤنڈری کے ساتھے ساتھ کے تھے، بوکن ویلیا اور عشق پیجاں کی کیلیں کیلری پر چڑھی بہار دکھار ہی تھیں ، جا ند کی نیکوں روشی میں وائٹ سنگ مرمر سے بن میر بے تحایثا خوبصورت ملن منزله ممارت جائد سے تفتلو كرلى محسوس ہوئی،مشرق کونے سے نطلتے دالان کی سرهيول اربيقي وه اس كمركا جائزه لےربي هي، لیموں کی کی اور ترش می مبک اس کے آس پاس بھرگی،اے اقرار کرنا پڑا کہاس نے اس سے ماننامه حنا (61) اكست 2014

" تكالكا بيار" وه تبصره كررى ميس اور وہ تینوں جھٹر رہے تھے جب نجانے کب افنان

ر سید "بیر بال کس نے چینکی ہے اوپر۔" میکھے چنون کے وہ استفسار کر رہا تھا، وہ تینوں منہ لكائے كمرے تھ، بيك الحى تك انثال كے ہاتھ میں تھا اس نے بے ساختہ بید سائیڈ پر

انثال کے پاس آئی۔

W

W

W

m

"شاندار بینگ \_"

خوف کا نامعلوم سااحساس اے جکڑ گیا، پیر قص اسے سب کے سامنے ذیل کرے گاسوج كراس كارتك مرح بوكيا-

" بھائی وہ ہم کرکٹ ..... "منان نے صفائی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سےروک دیا۔

"اندرچلوتم سب-"اس في مار "بھیا نے ہمیں اندر کیوں بھیجا۔" روحیل منان کے کان میں مس کر بولا۔

"جمائمی سے کانفرنس جو کرنی ہے۔" مسكرابث دبائے وہ منمنایا اور شائل كوساتھ لئے اندر كاسمت بوصف كلي

"افنان اس میں انشال کی کوئی غلطی نہیں۔" اس كے تے ہوئے نقوش د كھ كرنورانے اس كى مدد کرنا جابی ،نورا کونظرانداز کرنا وہ انشال کے قریب آیا، بالول کی چٹیا بنائے سو پر کیپ لئے تظرین اور میر جھائے وہ گندی رکھت کی اوک مالكل خاموش كلى\_

"وه تو يح بين ألبين بيسب سوك كرتا ب، مرآب تو بحی میں ہیں۔" وہ برے آرام سےاس کی تہذیب پر چوٹ کررہا تھااس کا چرہ

ضرورت من جس کے لئے شہارتیں لینی پریں، كرجا چكاتفا، رخمارير باتھ رکھے آنسوؤں سے تر لك رہا تھا، مما جان نے اپنے بے حدشاندار ہے ۔ "بہیں نی الحال کچھ کھانے كامود تہيں بس نجانے کیا ہات مھی جو میلے شادی کے دن بارات آلموں سمیت اس نے ملتے ہوئے افان کی کے بالوں میں ہولے ہولے الکیاں چلا ہرام کرنا چاہتا ہوں۔"ان سے لیتے ہوئے وہ نة ألى اور مارے كلے باندھدى۔" شببيد دهندلاني أتلهول سے ديمي ا میں۔ اوری مت کہیں بیا، آپ کی پرسالی "اوے بیا گذنائف "انہوں نے افال " وہ ایس سخت بات کہنائبیں جا بتا تھا مگراہے وہ محص جے دیکھ کرشنرادوں کے قصول پر انثال سے بخت جر محی ای لئے ذرابد لحاظ ہو گیا۔ یقین کرنے کودل جا ہتا تھا، وہ مخص جس کی بوٹوں کے مطابق آپ کا جوڑ تہیں تلاش کر پائی، آپ کی پیٹائی پر بوسردیا، وہ اپنے کمرے کے قریب كى دهك بين انشال كا دل الجي كميا تفاجس كى "افتان!" برے مایا طلق کے بل عصماف کردیں آپ پرزورزبردی کرے میں پہنیا تو اے بلکی ہلکی آوازیں آئیں،فطری مجس دھاڑے اور ان کے زور دار کھٹر نے اس کے آواز بروه اندرتك كانب أتفتى هي جس كي محبت نے آپ کے جذبات ،خوال اور وقار کوزک پہنچا سے تحت وہ آگے بروها، دروازہ کھلا تھا وہ اندر چودہ طبق روش کردیے۔ میں بور بور ڈوب چی تھی وہ اس کے لئے ہر لمحہ "کی معصوم آلوکی کے کردار پر کیچرد اذبيت اور ذلت كاسامان كير كفتا تقاءر مانت اور "ایا مت کہیں مما جان،آپ کی اولاد پر "ماں میں نے ڈرزانز دیکھ لئے ہیں،ایک سب سے پہلاحق آپ کا بی ہے آپ کو تمام الذیک بہت خوبصورت ہے میرے خیال میں ا اجھالنا..... بیر بیت ہیں کی ہم نے آپ کی،ہم بے وقتی کے ناک نے بری طرح ڈساءاس کا وجود نيلونيل مو كيا، ووسلق مونى بيدير كركى-نے آپ کو ہمیشہ نسوانیت کا احر ام کرنا سیمایا اختیارات حاصل ہیں، لیکن مما جان میں وہ ،ی گھر ٹھک رہے گا، اس کی بکنگ کروا کیتے ہے۔" یا یا جان بھی غصے سے بھڑک اٹھے۔ انسلت نہیں بھول سکتا جواس کھر کے لوگوں نے ہیں۔" انشال کی دھیمی آواز اس کی ساعتوں ہے ተተ رمضان المبارك كا آغاز مو يكا تفاء آج اس کے دل میں انثال کے لئے برگمانی آپ کی اور میری کی جما جان مشال یا کستان میں تھرائی، اسے غصیہ دلانے کے لئے تو انشال کی مچھاور بڑھ کئ تھی، وہ چھ بھی کے بغیر ملیث گیا۔ تيسراروز ه تقا، وائث پيلس کې چېل پېل اوررونق ره کراس قدر بولڈاور ماڈرن بھی تو پیرٹو اندن میں اسر جھائی ہی کافی تھی اب تو وہ الگ کھر لینے کی قابل دید می سب تفتلو کے دوران سحری کرنے "آج تک بڑے یایا سے میں نے صرف یلی بڑھی ہے، مما جان میں جا ہوں بھی تو مجھ نے بات کررہی تی۔ میں معروف تھے، جب اچا تک ارفیٰ نے انشال کو تعریف اور مان ہی سمیٹا ہے بیتمہارامیری زندگی جھوتہ ہیں ہوتا، بھے اس سے کوئی انسیت محسوں اس نے ایک جھٹے سے نون اس سے جمپیٹا میں شامل ہونے کا پہلا انعام ہے جھے تمہاری خاطب کیا۔ المل ہوتی اسے رشتے کے حوالے سے نہ کسی اور اور بیڈیر دے بارا، اس اجا مک افاد پر انشال "انثال آپ نے ڈائز از دیکھ لئے، اگر فكل سے بھى نفرت ہے۔"اس كى سوچوں ميں طریتے سے۔ " اس نے صاف کوئی سے بری طرح بو کھلا انھی۔ بھی انشال بریا تھا بے صد غصے میں اس نے گاڑی ضرورت بولويس مزيدمتكواسكامول-"آتے ہی کھر توڑنے کی یا تیں شروع کر اعتراف كيار ر بورس کی اور وائٹ پیلس سے نکل گیا۔ "جیس کانی ہیں میں نے مشال کوسینڈ کر "کاش میں جلدی بازی نہیں کرتی، این اس میں برالگ تھر لینے کی بات کررہی ہو، دیے ہیں۔" نظریں اٹھائے بغیراس نے جواب بين كوشنرادول كي طرح دولها بناتي . " مما جان كو الشاير تهبيل معلوم تبيل كهاس كمركي بنيادي كس بے مزل راستوں یر کافی در گاڑی افسوس ہوا۔ تدرمضبوط میں انہیں تم جیسی از کی تو کم از کم جھو دوڑانے کے بعددو کے قریب کھر پہنچاتو مماجان "کی چڑ کے Designs ارکا ۔" بڑے "مما جان آپ رنجیدہ نہ ہول ۔"اس نے میں نہیں سنتی ہے"اپ بالوں سے دبوج کروہ اس کولانی میں اینا انظار کرتے بایا۔ بایانے استفسار کیا۔ کے کان میں مس کر غرایا، انشال نے درد کی ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ "كبال تقآب اتى در؟" مما جان نے "بوے بایا مثال الگ کھر لے رہی ہے " آب کوتو ملول کیا ہے نامیں نے۔"ان کا شدت سے آمکھیں سے لیں۔ پہلے دو کے ہندہے کوچھوٹی گھڑی اور پھرافنان کو اندن میں تو اے انشال سے مشورہ جا ہے تھا، افسوس كسي صورت زائل جيس مور باتقا-"افنان بليز آب غلط مجهدب بين-"اس انثال نے جھے ہاتو میں نے اس کی سیلب کر "مما جان پليز آپ وليمه كرين جھے كوئي نے اپنی صفائی میں بولنا جایا ، میکن اس کے زور دار ''سوری مم جان ، میں آپ کو ہرٹ جبیں کرنا دی۔"اس نے تعصیلی جواب دیا۔ اعتراض مبیں۔"اس نے نری سے کہا وہ مما جان کھٹرنے اس کی زبان طلق میں ہی ڈال دی۔ آم کی قاش اٹھاتے ہوئے افنان کے ہاتھ عابراتها-"مما جان صوفے يربيه سيس افزان نے كومتاسف تبين ديكي سكتا تفا\_ "زبان مت چلاؤ ميرے سامنے-" وه سران کی گود میں رکھ دیا، بلیکِ بینٹ اور کرے وہیں تھم کئے تھے، اس نے دانستہ طور پر انشال کو "كمان كمايا آب في" مما جان في اللے سے بھنکارا اور جھنگے سے اسے چھوڑا، کم ديكميا جوخوباني باتحدين المحائ كمامين بلكه كتر لاِئننگ والی شرث زیب تن کیے بھرے ہالوں اور روچھا،اس کی بے زاری بچھتے ہوئے انہوں نے یکی کا حباس ہول کی طرح اس کے وجود میں

بهى مزيد كفتگوكااراده موقوف كرديا\_

ما منامه حنا (62) أكست 2014

ربی می، افنان کو دمیروں دمیر شرمند کی نے آن

مامنامدمنا ( 33 )اكست 2014

W

W

W

a

S

C

t

C

لره گیا، این نفرت اور بداری ده اس بربرسا

بوهل خدوخال سميت وه بے حدمنتشر اور بگھرا ہوا

W

W

W

S

m

ما منامه منا ( 65 ) اكت 2014

W

W

W

"اگرآپ يهال سے سائيڈ ير موجا كي يقينًا مجھ كزرنے من آساني ہوكى " طنور ا میں کہتا وہ اے ہوش میں لے آیا، وہ تیزی نكى اسے كمح افتان نے مس كر دروازه دول مقفل کیا، وہ فریش ہو کرآیا تو پورا بیڈ خالی پڑاتھ افنان نے اسٹڈی میں دیکھا تو کمرے سے المو اسٹری روم میں وہ صوفہ کم بیڈیر کیٹی تھی، افال نے بے ساختہ اظمینان کا سائس کیا وہ اس نالبنديد كى سے واقف مى اى كئے كم سے كم الر کا سامنا کرنا چاہتی تھی، افنان کو بیک کو نہ سکوں محسوں ہوا، وہ اس کے لئے ایک بوجھ سے زیاں اور کچھ بیل می مزید کچے جی سوے بغیروہ بیڈی دراز ہوگیا، کچھ بی در بعد گری نیندنے اسے ای آغوش میں لے لیا۔ \*\*

اللي من پثوار اور احد حسن آكرات اي

" فكر مت كرنا بي اور افنان جلد آپ ليني آئي مي -" مما جان نے اس سے م ہوئے کان میں سرکوش کی تو وہ ہولے ہے مسل

"حپوقی مما پلیز بھابھی کو لے آئیں مارے ایزامزمر یہ ہیں۔"منان نے پریشالی سے منہ بسورار

" کیوں ایگزامز میں وہ تمہاری کیا ہیل*پ* كرين كى-"اخبارتهداكا كرمائية يرركعة بوك افنان نے اچتھے سے پوچھا۔

" بينے انشال نے إن كى اكيڈي چھڑوا دى ہے شائل اور روحیل کو انگلش جبکہ منان کو میتھ کروانی ہے، باتی سجیکٹ میں بھی میلی کروا دی ہے۔ 'جواب چھولی ممانے دیا تھا۔ شائل ممنان اور حنان في السي يتمس

ما بنامه منا ( 64 ) اكست 2014

لیا، وہ محری چھوڑ کرائے کمرے میں آگیا۔ عيد كى شام كوريسيش تها، بليك نو پيس ميں لموس وه جيسائي حسن اورمردانه وجابت كى داد وصول كرر ما تفاحيرون اوراسكن كامدار لينك مين انشال کی گندمی رنگت جیا کے رنگوں سے لبریز عجب ياللين لئے ہوئے كائ برچرے يرخوش كى چک می مرجن کے لئے بینکشن منقعد کیا گیا تھا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لاتعلق سے بیٹھے رات کئے وہ اینے کمرے میں داخل ہوا،

> مرے کوخالی مایا۔ ایک شندا سانس فضا کے سرد کر کے اس في مرع من قدم ركها، تازه كلاب اوركليون بن سیج نوچ کرصوفے پر رکھی جا چک تھی، کمرہ دلبن کی موجود کی سے خالی تھا، اس نے اسے ہرطرح کی مشکل ہے بیالیا تھا اپنے رشتے کو پرتنے کے رائے کالعین وہ خود ہی گر چی تھی، کوٹ اٹار کر اس نے ہنگ کیا اور بیڈیر بیٹے کراس کے نظنے کا انظار کرنے لگا جوواش روم میں یقینا چیج کررہی ھی، چند محول بعد سادہ سے لی پنگ سوٹ میں لمول ده برآ مر موني ، باتحول من بحاري بحركم لبنكا تھا، بال کھلے تھے اور ان سے یائی فیک رہا تھا، بدى برى سياه آتھوں يرنى پلوں كى جھالر يرياني کا قطرہ اٹکا اسے بہت معصوم اور یاک بنار ہا تھا، چرے پر ملکے سے میک اپ کے اثرات، وہ افنان عدمان كود مرب كرنے في مي وہ نائث ڈرلیں اٹھائے اس کی سمت بوھا،

محلن سے برا حال تھا مر ابھی مزید محاذ آرانی

باقی تھی اے اس لڑکی کا سامنا کرنا تھا، مگر جب

ہولے سے دستک دے کر اندرداعل ہوا تو

W

W

W

m

نجانے کیوں انشال اپنی جگہ ہے النہیں سکی۔

انثال ہیشہ کرے بی ای کے سونے کے بعدآنی می اوراس کے اعضے سے بل ہی بستر چھوڑ دین، وہ کم سے کم اس کا سامنا کرتی اور ا کر عظی ہے وہ سامنے آجی جاتا تواس کی طرف دیکھے بنا غائب بوجالى-تھاوٹ اور نیند کی زیادتی سے اس کا برا حال تھا، مکراہے انشال کا انتظار تھا جواہے نظر انداز کرنے کے چکر میں نجانے سی در نیے انجھی رئتي، جب وه كاني دير مبين آني تو وه مجتجملاتا موا خود ہی نیجے آگیا ، توقع کے عین مطابق وہ ملازمہ كيهاته فن صاف كرواري كي-"انثال مجهدر آرام كراو، يكام مع جي مو سلا ہے۔ جرت سے اس کی آھیں اہل "بس تعوز اسا كام ره گيا، مين اجمي آلي موں۔"اس نے بشکل اپنی جرت برقابو بایا۔ "كمانا كهاياتم في-"ات يقين تفاوه اسے بارے میں لا پروائی سے کام لے گی ، جوابا "میندایک ارے کھانے کی سیٹ کرکے اوير كمرے ميں لے آؤاور تم ہاتھ دھود چلومرے ساتھ۔" پہلے تمینداور پھروہ انشال سے حق سے خاطب ہوا، انشال کوتو جرت سے س آنے والی "تم مجھ برترس کھا رہے ہوافنان عدنان، مرمرے یاس خود سے بھا گنے کے لئے دوسرا کونی راستہیں ہے۔" اس کا دل کرب کے سمندر میں ڈوپ کیا اور پھر اس سمندر میں آنسوؤل كالبرين بممرنے لليل-

لے نجانے لئی دیروہ اسے لگا تارد پھتی رہی،اس کی آنگھوں میں بھی مسکان پھی گی۔ "مبيس يه ميرا مقام ميس "" أيك جفظ سے بلتے ہوئے اس نے دھرے سے کہا، درد ع شدیداحیاس نے اسے بکان کردیا تھا، وہ بید رآ کرڈھے کی محبت کی ماراسے مارکئی۔ وه عام هی اس کا عام ہونا اسے فلست دے گیا،آج اس نے ایک نیاسبق پڑھا۔ "محبت كامعيار خوبصور لي ب-" آ تھوں سے محبت پر ماتم ہوا، ساون جل هل تها محبت این نارسانی برنوحه کنال تهی، آج انثال پر بے قدری قیامت بن کر تولی ، اس نے عارون اورنگاین دوڑا مین دو تنها می-كافى عرصے فرراكار يوزل آيا مواتفاء بوے بایا اور ارفی جھان بین میں مصروف تھے، اختشام فزکس میں ماسرز کرچکا تھا اور ایم قل کے لئے ابراڈ جانے کا ارادہ تھا، خاندانی ورتے میں بے شار آبانی زمینیں تھیں اکلوتا تھا، اس کتے ابراؤ جانے سے جل اس کے والدین بیٹے کے سر پرسمرہ سانا ما يختف

بيرشته ہر لحاظ ہے موزوں تھا، للندا حيث منكني اور بيث بياه والاكام بوا، وائث پيلس بيس ایک دم بچل کچ گئی،اتے کم وقت میں ڈھیروں تیار یوں نے سب کواپن اپنی جکہ مصروف کر دیا تھا، زوشہ بھی شادی میں بھر پورشرکت کے لئے آ

افنان دیکھرہا تھاانشال نے بوی بہوہونے كالجر يورثبوت ديا تھا،اہے تو كھانے يہنے كا بھى ہوش مبیں تھاء آج مہندی کافنکش تھا، جو تین بج تک جاری رہا اب سب تھے ماعدے سورے تھے،افنان نے بھی کرے بین آ کر بیٹیج کیا۔ ما منامه حنا ( 67 ) اكت 2014

رُانَى كريس - "روحيل نوراً پنجيا اور اپني منطق ان

"میک ہے لین پہلے بوے پایا ہے يو چھلو۔ وہ توراراصی ہوگئے۔

''ہاں چلے جاؤ کیکن ارفعیٰ کو ساتھ کیتے

"میں اور منان بھی بوے ہو گئے ہیں، بوے یا یا ،کوئی جمیں کڈنیے بیس کر لے گا جوار فی بھائی کا جانا ضروری ہے۔'' اینا چھوٹا سمجھا جانا اسے سخت کھلاتھا تب منہ بنا کر بولا۔

"جیسے آپ لوگوں کی مرضی بٹ کیئر قل اباؤث ٹائم'' تایا جان آج بہت خوش تھے تب بی اجازت بغیر سی رکاوٹ کے ال کی۔

''میں شائل کو بلا کر لا تا ہوں۔'' روحیل خوتی ے شائل کے کمرے کی سمت بھا گا اور پھر رات مستح وہ ڈھیر سارا وقت بیٹا کر واپس آئے ،سب نے سے معنول میں لطف اٹھایا،خوشی نور بن کران کے چروں پر رتھ کر رہی تھی ، انشال کوعر سے بعد زندکی اینے اندر پہتی محسوس ہوئی تھی،اس کے لیول پرمسکراہٹ تھیر گئی، وہ مسکراتے ہوئے كرے يل داخل ہوتی۔

مربير ير دراز افنان كوكبرى نيند مي متلا د کھروہ کھنگ کی۔

"آل .... بركب آئے۔" اسے جرت ہوئی، دایاں ہاتھ چرے کے نیچے رکھ بھرے بالول اور يرسكون خدوخال سميت وه ساحراس ایی طرف سیج رہا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم ر متی بناء آواز کے اس کے بیڈ کے قریب بھی کئی، اس کی چوڑی پیشانی،عنانی ہونٹ، مبی اور سیھی ٹاک، کھنے آبرو، غلائی آنکھیں جواس سے بند هیں اسے بے حد خوبصورت بنار ہی تھیں ، اس کا دل جایا وہ اسے دیکھتی رہے اس کے نفوش چرا

الكليال تيزي سے كى بورڈ ير چل ربي تيس، ذہانت سے جمالی ساہ آئھیں اسکرین پرجی "بيوالي آب كے لئے۔" ماما جان في كار

W

W

W

m

ک جانی اے تھا کر کہا انثال کو بے پناہ جرت يكس لخ ياياجان؟"

" ہاری بنی اتن میلند ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، امان جس طرح انشال نے مینی کی انول ریورٹ پیش کی اور تمام شیئر ہولڈرز کو مطمئن كيا اميزنگ-"يايا جان نے چھونی مما كوفخر سے بتایا، ان کی آ تھوں کی چک ان کی اندرونی خوتی کا پندد سےرای می۔

" پایا جان سب آپ کی سپورٹ اور پرار کا متیجہ ہے ورنہ میں کچھ بھی ہیں کریائی۔" سنب کی توصيمي نگامين اس يرجي تعين، وه خوامخواه كنفيوژ

ية آپ ك يابا جان كا كفك بانثال

الكين مما جان مجھے كاڑى كى ضرورت بيس ے۔"انشال نے کس وہیں سے کام لیا۔ "أب بمين احمر حسن تبين جھتى كيا، اگروه آپ کو گفٹ دیتے تو آپ اٹکار کر دیتیں؟"

''اکی بات نہیں ہے، آئندہ ایبا سوینے گا

'بہت شکریہ مایا جان۔"اتنے بے ساختہ یارے اس کی آ محص کی سے پر ہوسیں بوے یایانے اس کے سریر ہاتھ رکھا۔

"ايموشل سين بعد مي Continue كريس م يہلے بالى دے ان ميں ميں زبردست سا ڈنر کروایں بھا بھی اوراین ڈرائیو بھی

ما منامه حنا ( 66 ) اكست 2014

نومرا كي شادى بخيروعافيت انجام يا كى كيكن

اس کے جانے سے بیشتر ذمہ داریاں انشال کے

W

W

W

m

شاكل، منان، روحيل اور زونيه بارش مين خوب بھیگ رہے تھے بیرساون کی پہلی بارش تھی، ات من شاه مير زونيه كو ليني آكيا تو وه بينيج کرنے اندر چلی گئی۔

"در اوك" وات جات اس في تجره بل بھی چیکنے فی می اے احساس بی جیس ہوا کہ كب افنان اس كے تربيب آكر كمر اموا، وه بے ساخت اس سے لیك كئ، اس كا دل خوف كى شدت سے زورول سے دھڑک رہا تھا اور وجود میں بللی می کرزش تھی، افتان اور انشال کو ایک دوسرے قریب دی محرشائل ،روجل اورمنان نے مراتے ہوئے شرارت سے رخ موڑ لیا، جبکہ افنان بری طرح شیٹایا، ایک جھکے سے اسے خود سے الک کیا۔

وودهاڑا۔

کے خوف کواس نے ڈرامہ بازی سے تعیر کیا، "انثال مششدرره كي-

" مجمع بكل سے .... " آنووں كى شدت

رومیفک سین شوث کروانے کے لئے کھڑی ہو۔ الى ال سے اسے قدموں ير كمرے مونا دشوار اور منان کی شرار کی مسراہث اے سی بی در سلكاني ربى۔

公公公

ی بی شد بد طوفانی اور مولناک سی، آسان کی

ا، جادر برسركى بإدل منذلات بعررب ته،

وادّن کے پر زور میٹرے فضاؤں میں اترتے

رفق سے عرائے مرمراہث پیدا کردے تھے،

دلوں کی چھھاڑ رات کی وحشتوں اور سنانوں کو

ورادتناش برياكردى كاس يريمول تاريكى

موسم کے خطرناک تیوروں نے ہردی لفس

اوهر کی دبلیز تک محدود کردیا تھا،اس برار کی اور

نان کی غیرموجود کی نے وائٹ سیلس کے مکینوں

ارتشویش میں جتلا کر دیا، موسم کی خرافی کے سبب

انثال سب كوتسلى وتشفى دينے كى كوشش كر

ہی ہی اندر سے وہ خود نڈھال ہو چکی تھی ، ہوا کا

وردار جفكر جب كزرتا تو ممال موتا جيسے درختوں

کوزمین کے سینے سے چر کر نکال دے گاہ مما

ڈیڑھ کھنٹے کے جان کیوا انتظار کے بعدوہ

"ية بموسم خراب ب مراب الرجاني ك

"چونی مامابارش بہت تیز تھی اس لئے ہم

کیفے میں رک مجئے ، نبیٹ ورک میں آ رہا تھا اس

لئے آپ کو انفارم مجمی جیس کر سکے۔" ان کی

ریال مجھے ہوئے افتان نے رسان سے

المرول مي جاد اورآرام كرو-"

" چلوخدا كاشكرے آپ بخيرو عافيت بين،

مرورت کیا تھی۔ مچھوٹی ممانے ارفیٰ کا کان پکڑ

لى بىلى كى چىلتى لكيرىي-

يد درك جي ميس آر ما تيا۔

مان كادل برى طرح مول المفتار

وزوں کھر واپس آئے۔

دن جس قدر تلمراتكمرا اور شفاف تفاء شب

جھاڑا، وہ بری طرح یام کے درخت پر نیکتے ہارش کے قطروں کو دیکھنے میں محوصی جب بادل کی زور دارکر کرامث نے اے اندر تک بلا دیا ساتھ ہی

"اس ڈرامہ بازی کا کیا مقصدے؟"اس

ے اس کی آواز رعم کی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ

''ادہ تو پھر کمرے میں جا کر بیٹھو یہاں کیا وه بعنایا، جبکهاس کی بات برانشال آب آب مو تھا، وہ بھاکتی ہوئی وہال سے نقل کئی، جبکہ شائل

" البین مجھے بھل کی کڑک سے بہت ڈر لگتا ما بنامه منا (68) اكست 2014

بدى ممانے مفل برخاست كرنے كا عنديد سایا توتمام جمله افراد کیلے محیے ، افزان نے انتال كى تلاش مين تكابين دورًا مين مروه لين مين على جب گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تب اس نے میر لائش کی روشی میں اے فیرس پر جملتے و یکھا تقاءوه يقينا كمر عيل كا-

W

W

W

O

C

t

C

سوچے ہوئے وہ اندر داعل ہوا اس نے شوز اتار کرریک میں رکھے وہ پلٹ کر بیڈ کے قریب آئے تو وہ جائے تماز بچھائے تماز پڑھنے میں معروف تھی، افنان نجانے کیوں اسے دیلھے گیا، انشال کی اس کی جانب پشت هی وه بهت خشوع وخضوع کے ساتھ تماز پڑھ رہی می-"تم اس وقت كون ى تماز يره ه ربى مو؟"

وہ پلٹی تو افٹان نے پوچھا۔ " شكراني كفل يا هداي مي-" "كس لخے-"وہ اجتمع سے مرار "آپ بخيره عافيت لوث آئے ال لئے۔" اس نے سادی سے بتایا، وہ جمران ہوا۔ "و كرم ين " كادي كال من مقیداس کے یا گیزہ چرے کود ملصے ہوئے دہ

"جب الله تعالى ايناكرم كرنے مي دريمين کرنا تو ہم اس کا فکر کرنے میں کیوں در كريں\_"اس كے ليج ميں سياني اور يقين تھا۔ "تم أجي موانثال، ليكن تجھے تم سے نفرت كيول محول مولى ب-"ات ديلية موئ ال

'' کیونکہ آپ کا محبت کا معیار انثال احمہ نہیں، کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ مشال احمد کے سطح روبوں کا لیبل بھی تو لگا ہے۔" اس کے صميراس كي سوج كودى كود كيا-"میرے کئے اس مم کا تردد کرنے ک ما بنامه منا (69) اكت 2014

" تم بھی آؤنا باہر، بارش میں نہاتے ہیں۔"

"أنثال الجمي تك ينيج بين آني-" وہ تنیوں ملیك محكے ، افنان نے كمرہ لاك كيا اور " بها بھی جان ، رات کولیٹ سونی ہو گ رنبیں تھا بچی اس قدر بخار میں پھنک رہی لئے ابھی تک بیدار نہیں ہوئی۔" مما جان مجاب ہوی ممائی افنان پر غصر آیا۔ انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ بير يرآكر بين كيا، انثال فورا سك كربيت كي، نظریں جھکائے وہ اس کے بولنے کی منظر تھی۔ البيس مطمئن كرنا جابا-"مما جان سے آب نے میری کیا شکایت " پر مجى طاہره، جاؤ پية كركے آؤ، ي مر نقابت اسے المض مبیں دے رہی تھی، لكانى بي-"اسكا حال جال يوجين كى بجائي وه بہت فکر ہورہی ہے۔'' بڑی ممانے تفکرات ، روحیل اور شائل سائے کی طرح اس کے بازیس کرر ہا تھا اس کا دل سی نے سی میں سے ماتھ تھے مما جان اس کا بھر پور خیال رکھ رہی لیا،درد کے احمال سےدوزردیو گئے۔ " میک بے میں دیکھ آتی ہوں۔"اعلا "كيامطلب-"وهالجحي-ردم میں اسے صوفہ کم بیڈیر آ ڈھی تر مجھی کینے 🕽 وه گھر پہنچا تو انشال کی علالت کی خبر ملی مگر "كيا ثابت كرنا جا يتى بوتم بهت مظلوم بوء كرمما جان كى جان ہوا ہو گئى، انہوں ئے آ لیشداس کا نظار کرنے کے بعدسونے والی طلم وبربريت كا برطوفان مي ئے تمہارے وجود بڑھ کراہے سیدھا کیا، گندم کی بالیوں می وال ما مان آج سرشام بی کرے میں بند ہولئیں، ر تو روا ہے بہت معصوم ہو، کس چر کا بدلد لے بخار کی شدت سے سرخ پر چل می۔ ووان سے ملنے کرے میں گیا ت بھی خاموتی کا ربى موتم \_" رفيمى مرح آوازيس وهغرايا \_ "یانی۔" اس نے صرف لب ہلا یا ان کے لیوں برلگا تھا وہ اس سے شدید "میں نے مما جان سے چھیل کیا۔"اس فقامت اور كمزوري سے اس كى آواز بھى مبين ا اض تھیں اس کا اظہار ان کا ہر ہرانداز ظاہر کر کے جارحانہ تیوروں سے وہ خوفز دہ ہوگئی۔ ربی تھی کزشتہ شب کا خوف اے شدید بخار رباتفا، دجها نشال محل-"وبال جان ہوتم، جس دن سے ميري جتلا كركيا\_ اس کے غصے کا گراف نا جائے ہوئے بھی زيد كي ين آئي موسكون چين ليا بميرا-"اس كى اس کا وجود ہوے ہولے کانپ رہا تھا ہا ہد ہو گیا تھا، کمرے میں منان روحیل اور شامل آ تھوں میں شعلے لیک رہے تھے مما جان کی جان نے فورا گلاس اس کے لیوں سے لگایا، ے درمیان کھری وہ کی بات برمسرا رہی تھی ناراضکی سے زیادہ اس ناراضکی کا سب اسے محون لی کرده بدم موکر پر کرکی۔ انان كا دل جام تفاكه وه اس كى مسكرابث نوج تکلیف وے رہا تھا اینے بیٹے پر وہ اس لڑکی کو " " تم سب كا دهيأن ركهوميري جي اور مج فوقیت دے رہی تھیں اس نے گلاس اٹھا کرلیوں كوئى ايك لمح كے لئے بھى نہ يو چھے ميں "اوکے بھامجی، بھائی آ مجے ہیں،اب وہ ے لگایا تھا۔ آپ کے ساتھ بہت نا انصافی کی۔''اسے کمر آپ کا خیال رکھ لیس کے ہم چلتے ہیں۔"اپ انثال كمل مناكر بيرے أعمى ايك دم اس ے الگ، افان سے دور یہاں اسٹری کم آناد کھ کرمنان شرارت سے بولا، جب کہ بالی كي أعمول كے سامنے اندھيرا چھا كيا، اس فے یوے دیکھ کرمما جان کو ان کے رشتے میں چھا دونوں کی تھی تھی اسارٹ ہوچی تھی۔ خود کو کرنے سے بچانے کے لئے بے ساختہ بیڈ کا دراڑیں بھے میں در نہیں گی تھی، آنسو بے سام ''منان، میں کسی بھی نضول بات سے موڈ ان کے عارض بھکو گئے۔ مر نہیں ہوں۔ 'اس نے سجیدی سے کہا۔ " كبال جارى موتم؟" پيشاني پر شكنول كا پھر مما جان نے ارقمٰی کوٹون کرکے بلایا او "اب چلومجى بھيانے بھابھى كى خيريت وہ دونوں اسے ترین کلینک میں لے گئے۔ بھی تو دریافت کرنی ہے۔ "شاکل کی سرکوشی اس "اسٹری میں۔"وہمنائی۔ "اب کیمامحسو*ں کر د*ہی ہوانشال۔"او قدر بلندهی کدوه بخولی من سکتا تھا۔ "رہے دو، ادھر بى ليك جاؤ\_" اس كى نے اے نگابیں وا کرتے دیکھا تو نورا یو چھاجا "بالكل محيك اور بيكام آب كى موجودكى طبعت خرابی کے پیش نظروہ دھیمی آواز میں بولا۔ مِن تو بالكل مبين موسكما اس ليح كذ نائك. اس نے سربلانے پر اکتفا کیا۔ ودميس ميس ومال زياده ممفر تيبل محسوس

ضرورت مبيل، اين فكركرنے كاحق ميں نے مهين تہیں دیا۔" اینے خول میں سمٹتے ہوئے وہ درشتی

W

W

W

S

m

افنان نے لائٹ آف کر دی، جس کا مطلب تھا وہ پہال سے جائے، وہ خاموثی ہے ملٹ کی، گلاس ونڈ و سے جھانگتا ہولنا ک سناٹا اور كُوْكُرُ الى جَلِي انشال كولرزانے كے لئے كانى تھے، وہ زندگی میں پہلی بار بادلوں کی گر کر اہث کے ساتھ تنہا سفر کررہی تھی، خوف، بے بی، رہانت ادر وحشين سب ل كراسے راا راي مين ،خوف كى شدت سے وہ کانب رہی تھی اس نے تکمیہ سینے میں جھینجا ہوا تھا۔

ایک باراس کا دل طایا کدافتان کے ماس چل جائے لیکن دوسرے ہی مل اس نے اپنا خیال جعنك دياء كيامعلوم وه پھراس مل كوڈرامه بازي سے مشروط کرتا، اس پر الزام دھر دیتا کے وہ اس كے قريب آنے كے بہانے وحويثر كى ہے، بیرحال وہ اینے انا کے پندار کوزخی نہیں کرسکتی

"مر جاؤل کی مرتباری پناہوں میں بھی ميس آول كي-"اس فود عدد كيا، مرنيند

من اسے جلدی آفس کے لئے لکنا تھا البذا وہ بہ عجلت تیار ہوا اور بغیر ناشتے کے جلا گیا، بردی ممانے دیوار کیر کھڑی پر نگاہ دوڑائی ساڑھے دیں ہورے تھے اور انثال بھی تک نیے ہیں آئی تھی، وہ تو تجرکی نماز کی ادا لیکی کے فوراً بعد بوی مما اور بڑے پایا کا ناشتہ تیار کرتی تھی، آہیں تفکرنے آن

"طاہرہ!" انہوں نے مما جان کو پکارا۔

"انان آس جلا گيا جرت ۽ جھےا۔ ما منامد حنا (70) اگست 2014

کروں گی، مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت مہیں

ما بنامه منا ( 71 ) اكست 2014

W

W

W

S

0

C

t

C

طراجث برساخة اس كيلون كي كثاؤيل

بل القى ،شرارتى نگامول سےاسے ديليتے ہوئے

C

سانسوں پر بوجھ لکتا ہے۔ "وہ تھک کئی تھی اس نے اعتراف کیا اورمما جان کی کود میں ساکئی۔ 'جبآپ کو پیار کے بدلے پیارنہ ملے تو جا ہت کی جاہ چھوڑ دینی جا ہے میرے بچے۔' "كيامطلب؟"اس في الحفرمرا فعايا-"افنان آپ کوتیول کرنے پر تیار ہیں، میں آب کی مزید حق ملفی پرداشت مبیل کرستی، اس مستفے کاحل آپ کی علیحد کی ہے۔"انہوں نے اس يريم پيوراءات وارون اوردهاكون كى آوازين سانی دےرہی سے "مما جان ..... الك بوجادل" وه ب یقین نگاہوں ہے الہیں دیکھر ہی گی-"اييا مت كبيل مما جان آب كا ساتھ میرے لئے چلحلائی دھوپ میں منی حیماؤں سا ہے جھے اپنی چھاؤں سے محروم نہ کریں۔"ان کا باتھ تھام کروہ سکی۔ "میرے سہارے بوری زندگی ہیں کے گ انثال، در مال من افتان آب وبين اينايايا تو معبل مين جي ايمالمين مو كالبري اي مين

"مما جان جھے آپ سے محبت ہے وائث سیس کے درور بوارے انسیت ہے، مجھے شامل کو ير حانا اجها لكتاب منان اورروهل سے بنسا بولنا اجھا لکتا ہے، نوبرا اور زویند آلی کے دکھ سکھ سننا اجھا لکتاہ، بوے یایا اور یایا جان کے ساتھ برنس وسلس كرنا احيماً لكتاب، ارفيل كى يهندكى وهنز بنانا اجھا لکتا ہے، میں ان رشتوں کے سمارے زندگی گزارلوں کی۔ 'وہ تڑے کر بولی۔ "بيسب رشة اوران كى محبت مل كرافنان كى محبت كالعم البدل مبين موسلتى، من ميشيهين رہوں کی انشال میری بات مان لیں، ای میں آب كى بقاء ہے۔

مين مبتلا كرديا تفا-"مما جان آپ نے دوائی ابھی تک نہیں لى،آپ اينابالكل دهيان بيس رهيس-وه البيس محبت بحرى زانك بلاربي محى اورمما جان اس كا جائزه كيربي مي ،خود سے كان بلحري سي حالت، آنگھوں بيس كاجل نه ہونٹوں يررنگ، اداس اورمغموم، مونون كي مسكراميث تو أتكھوں میں بلكورے ليتى ويراني كى فى كرنى تھى۔ وہ اسے دیکھیں تو الہیں کا نکات کے رنگ اس چرے یرسے نظرآتے، اب وہ رنگ مرہم برتے دکھانی دے رہے تھے، مما جان نے ہاتھ بكركرات اين ياس بقياليا-

وواس كفركي بين عي ملازمه بين، اكراس خاندان کوسنجالنا اس کا فرض تھا تو اسے بیٹی اور بہو کے علاوہ بوی کے حقوق ملنا بھی اس کا حق تیا، ان لوکوں کی خوش کے لئے وہ خود کو بھول چی تھی یا شاید افنان کی بے اعتنائی اور نصیب کی ناقدرى اسے احساسات سے دور لے كئے۔ "انثال!" انہوں نے دھریے اے

"- 3 ما جان-" "يس نے آپ كے ساتھ زيادلى كى ب آپ کو بھرے یرے فائدان کے ہونے کے باوجود تنہائیوں کے سپر دکیا ہے اب اس کا ازالہ كرنے كا وقت آگيا ہے۔ "اس كى آتھوں ميں جھا تک کروہ مغبوط ارادوں سے بولیں۔ "اييا كجونبين، آپ خود كو يريثان مت كرين-"اندازسرسري تفا-

"حقیقت سے نظری جرانے سے کام مہیں طے گاء آب کو حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔' "كيني حقيقت مما جان، اب كه حقيقت کھ نسانہ ہیں لگتا، سب بے تاثر اور زندگی کی

ما منامه حنا ( 73 ) اكست 2014

زور و شور سے رونے کی اس نے اسے چھیانے کی کوشش جیں کی تھی،افنان نے اس پيركا جائزه ليا\_

کا فی اندرتک کما ہوا تھا، اس نے مكرا تكالا، دردى شديدلبراس كے بورے وہ میں سرایت کر کئی، افان نے فرسٹ ایڈ یا تكالا، وه اس كے بيرى درينك كرنے كا اللہ ر کھٹا تھا مراس نے پر چھ لیا۔

'' بیں خود کرلوں کی کوئی ضرورت بیں م مجھ پر سیاحسان کرنے کی۔"میاس کا احتیاج عی تقا، جواباس نے تعبیم نگاہوں سے اسے محورالو یاؤں پکڑ کرزم یا تیوڈین سے صاف کرنے اس کے انداز میں کھاایا ضرور تھا کہ وہ مور مزاحت میں کر کی، وہ اس کی ڈریٹک کرر 📢 اوروہ یک تک اسے دیکھرنی می ، وہ اس کی خود ر توجيحسوس كرسكنا تقامكروه انجان بنامصروف رما ""تبهاری جگه کوئی بھی ہوتا تو اس حالت میں، میں اس کا تنابی خیال کرتا اس لئے کی جی غلط بھی میں جتلا ہونے کی ضرورت بیں۔"اے لٹا كر كمبل درست كيا اور عام سے ليج ميں بولا۔ "أفنان-"وهمر الواس في إمار

"الاث آف كردين" اس نے كما اور بازوآ تكفول يرركه ليا-

"عجيب سائيكي كيس ب-" لائك آف كرتے ہوئے اس نے انثال كى مكرابث تعره کیااورخودصوفے پرآ کرلیك كيا۔ \*\*

مما جان کوانشال کے ساتھ ہوئی یا انصافی مر لحد نادم رهن ، انبول نے سم کمانی می کرو افنان سے بھی اس موضوع پر بات بیس کریں کی برلحه كالينش نے انہوں كوبلڈ پر يشر كے عار مے

ے میں کی سے کوئی شکایت میں کروں گی۔" اس نے عزالو ڑا تکار کیا،اس کے اتکار برافتان کو سرير في اور تلووك جمي، باته يش پارا كلاس اس نے پوری شدت سے دیوار میں دے مارا، چھٹا کے کی زور دار آواز پید کرتے ہوئے گاس ان گنت مكرول ميل بث كر زمين بوس موكيا، انشال دال كرد يوار الك كل

W

W

W

S

وجمهيس كيا لكتاب ججيما جان كاخوف ہاس کئے میں مدردی دکھا رہا ہوں یا بہت روپ رہا ہوں مہیں چھونے کے لئے یاتم جھ پر، كياسوچى بوتم اسطرح تمبارے بينا تك جھے متار کردین، بینا تک محمد پردنی برابر جی اثر مین كريں مے سازى اڑى اوك " أتكھوں ميں تفر بركر لوں سے شعلے برمائے۔

"مين ايا كحولين وابق، يرسب آب كيرواغ كافتورب-"ال كي غلاقهمال ا فی کر کئیں مروہ خاموش ہیں رہ کی ہے دوقع ہوجاؤیہاں سےاور پھر بھی جھےایی فكل مت دكھانا۔"مر ہاتھوں پر كراكروہ طلق كے

"سنانبیں تم نے۔"ایے وہیں کھڑا دیکھی کر اس نے بلندآواز میں کہا، وہ تنظے یاؤں کمٹری می راہ میں گلاس کے ڈھیروں فکڑے حائل تھاس نے قرم بر حایا کا یکی کا توکیلا الراس کے نازک بيريس فس كيازورداري اس كملق سے برآمد

ملے بی مروری سے اس کا بدن کان رہا تقاال پر بیزدم ده بدم مورکرنے کومی جب افنان نے اسے بازوں میں مجرلیا، خون بدی تیزی سے کاریث کی تع کوسرخ کرتا جا رہا تھا، افنان نے اسے بیڈیر بھایا، وہ روپ کراس کے حصار سے نقی ، اس کے رونے میں شدت آئی دو

مامنامدمنا (72) اكست 2014

W

W

W

S

m

عذاب لگ رہا تھا، اس کے کھر والوں نے جانوروں کی طرح اس بر کام لاد ہوا تھا، اسے حرت ہورہی می دہ ایے بے حس او نہ تھے۔ "ارفى انشال اليلى بيسب كيي كرے كى تم مول سے چھمتگوا لو۔ "بالآخراس كا ضبط چھلك

'''کیا ہو گیا ہے افٹانِ، وہ پیرسب پہلی بار تھوڑی کررہی ہے بیاتو اس کی روز کی روغین ہے و مبیں تھے کی مہیں شاید پہلی بارتظر آرہا ہے۔ ارفى نے طنز میں ڈوبے کہے میں کہا۔

ادرایے کمروالوں کی بے حی براہے جی بجر كرغصه آياده جاتما كڑھتا كمرے بيں ص كيا۔ "يكياكياآب في إنشال، برياني يرطي كا روكا لكا دياء ارفى يديرياني ميس كمانا آب ك برے بایا کو کر ملے کوشت سے سخت الر جک ہے ان کی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا آپ نے ،آپ اس کمرے لوگوں کے مزاج سے واقف میں بين، بليز بركام من مداخلت مت كيا كرين، جائیں اب بہال سے سب کھے جھے دوبارہ کرنا ير الما المان ما جان نهايت درتي سے كہتے ہوئے فی اس کے ہاتھ ہے چین لیا۔

"امان (مچولی مما) میری مدد کرو جلدی ہے چھاور بنالیتے ہیں۔"اسے بلرنظرانداز کے وه دوباره كام مين مصروف موسين، مما جان كا كزشته تين دن سے يكى رويہ تقااس كے بركام میں اسے کیڑے نظرآتے ، افنان کی کام ہے جا رہا تھا مما جان کی بلند آوازس کروہیں سے پڑن میں ملیت آیا، جہاں انشال کو زیردست ڈانٹ یلانی جاری می ، وه اب کاشتے ہوئے حیب جاپ س ربی می ، افتان بری طرح تلملایا، وه تیزی ے افتان کی سائیڈ سے نعتی چلی گئی۔

الله قدموں کی میں مس کی، افنان کو کھر رہنا ما بنامه حنا (74) اكست 2014

«میں اس وقت بہت مصروف ہوں تمہاری بوی نے جو کام بگاڑے ہیں الیس تھیک کرنے من ائم لکے گا۔ "انہوں نے دیلھے بغیر معروف ے اندازیں جواب دیا۔ "ميري بيوي كوآپ بى بياه كرلاني ميں-" "اتو بہ ڈانٹ بھی میں نے ہی اسے بالی ے مہیں کیا تکلیف ہے۔"مما جان اسے بخشے - 2 ret 40 in 20 -"مما جان آب كوكيا موكيا ب، أيك دم

ے وہ آب کوائن بری کیول لکنے لی ہے۔ "میں کی بحث کے موڈ میں مبیں ہوں۔" مما جان نے تکا سا جواب دیا، تو جلتا بھنتا چزوں كوتفوكرين مارتا بليك ممياء حجوتي مما اورمما جان نے ذومعنی انداز میں ایک دوسرے کود یکھا۔

مما جان کے علم کی حمیل ہو گئی، انشال فاموتی سے وائٹ بیس کے درو د بوار کو الوداع كهه كئ، شايد يمي بهتر تفاكل كوسب لوگ اين اين جگه مینل ہو جاتے تو انشال کی کیا وقعت رہ جالی، اس کا شوہراس کی جیثیت مانے سے انکاری تھا تو پرایخ حقق کس سے منوالی-

فیرس پہ کھڑے اپنے کھر کے لان کود میسے ہوئے اسے وائٹ پیلس کے اطراف میں جھرا ہرا بحرامنظر ما دآ گیا۔

"انشال اندر آ جاد بيا سردي بوه ربي ب " پٹوار نے اسے اکارا، رمبر کی خنگ اور اداس شاموں کی تی اس کے اندر کہیں طل تی۔ "انشال اتن اداس كيون رئتي مو ميري جان۔ ''اس کے چرے کی دیرانی اور سناٹا دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا۔

"مما بچپن میں آپ نے مجھے مامول کے مامنامه منا (75) اكت 2014

یاس میج دیاجب مجھےآپ کے بیاراور پرورش کی ضرورت محى بوى مونى او وايس بلالياجب مامول اور ممانی جی کو اینانا سکھ لیا میری مرضی کے بغیر شادی طے کر دی اوراس نے عین شادی کے دن بھے تھارا دیا، پھراٹی عزت بچانے کے لئے مجھے ایک اور محص کی جعینٹ چڑھا دیا،ایباانسان جس کے خیالات خواب اور زند کی کے اصول مجھے اس میں مرحم ہونے کی اجازت بیس دیتے ،سب ایل این جکه صرف این بارے میں سویت ہیں کوئی مجھ سے میری مرضی کیول ہیں ہو چھتا، میں بھی انسان ہوں، تح رویے مجھے دکھ دیتے ہیں، محبت کی جاہ کے احساسات میرے دل میں چل اٹھتے ہیں مجھے بھی تکلیف ہولی ہے میرے بھی آنسو ہتے ہیں، میری برداشت سے بوھ کر بھے اذیت مت دیں۔''وہ بیٹ پڑی تھی جب لفظ دبا دبا کر سینے میں لاوا بن جائیں تو وہ یو سی ایک دن چھوٹ بہتے ہیں۔

W

W

W

C

C

'انثال میری بی ''پثوار نے فورا ترب کراس بھری کڑی کوخود میں سمیٹا۔

"مجھ سے اور امتحان مت کیجئے گامما، مجھے وہاں جانے پر مجبور مت میجے گا، میری ذات کو مزيد ارزال نه يجيح كا-"روت روت اى كى الكيال بنده سيل-

"انثال هو سكة تجهيمعاف كردينا، افنان كے ساتھ بياہ كر ميں تو مطمئن ہو كئ كرطا برہ كے سخ ير جمي كال مجروسه تها، ش تبيل جاني مى وه میری بنی کار حال کرے گا۔"

"اس میں ان کی کوئی علطی نہیں مماء آب انبيں مورد الزام نبيس تفہر اسكتيں، جب كولى چيزيا فيعله زبردي سي كے سرتھوب ديا جائے تو وہ بوجھ کے علاوہ اور محصیل ہوتا۔ "اس نے صاف کولی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

کھ دوست آ رے میں -" ارفیٰ نے کہا تو وہ

نہیں تھا، وہ خود کوالجھار ہاتھا۔ "كيول جناب بيوى كے بغير نيند تبيل آرہى جوروحول کی طرح آدهی رات کومنڈلاتے پھر رہے ہو۔"اس کے قریب ارفیٰ بیٹھ گیا اور طنز کرنا اينافرس جانا-" بليز اب تم بهي شروع مت مو جانا اور ایے بارے میں کیا خیال ہے۔" وہ بے زاری "يار مين تو يراجيك استرى كرد با تفاس لئے نیند سے جنگ ہے۔" ارسیٰ نے وضاحت "افنان ..... مجھے تہارے رویے کی مجھ مبين آئي-"ارفيل في تمبيد باندهي-"اسارے میں؟" "تم انثال كوكس بات كى سزا دے رہے ہو،وہ بہت اچی لڑی ہے۔ ''اب تم بھی اس کی شان میں تصیدے برصے مت بیٹے جاتا۔ " وہ پڑیا ہے بن سے "اب كوني إنسان موي اس قابل تو جم كيا كرعة بي- ارى فاسريد إا-''افٹان وہ کہاں غلط ہے بچھے بتاؤ۔'' وہ ''وہ غلط ہیں ہے لیکن وہ غلط ہے بھی۔'' "ريمايات جولي" "و و غلط ہے کیونکہ ایس نے مجھ سے اپنا حل وصول جیس کیا، اس نے بھی مجھ سے میرے رویے کا سبب جانے کی کوشش مہیں کی میں نے سو کر کا فاصلہ بنایا تو وہ بزار کر کے فاصلے پر چل ئی، میں نے بات میں کی او اس نے بھی ضرورت محسوس مبیں کی ، میں بد کمان تھا تو اس نے كون ساصفاني دي-"

W

اك اور حقيقت منكشف كي-"بوآرآيرلس ايند يو دُيزروآيرنسز-"اس ک پاسیت کے لباس میں لیٹی بازگشت اس کے گرد کوئی، وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ "مْ نِي مِحْصِ غَلظ مجما انشال مِهمِين لَكَّتَابِ میں رشتوں کوشکل وصورت کے لحاظ سے بانتا مول-"وه المحركار يدور شي جلاآيا-"نوراتم واب جانے کے قابل ہو يول اسے ہربینڈ سے انجان رہو کی تو بھی ہیں لوئیں كالبيس اين مونے كا حساس دلاؤ-" ایک دن اس نے نورا سے انشال کو کہتے ''لوگوں کو تقبیحت کرنے والی خود اپنا احماس مجھے کیوں میں دلاسکی۔" سوچوں کے بهنور میں ڈوہنا وہ لاؤیج میں اتر کی سیر هیوں کی "ہم رشتوں کو لا پروائی سے برتے ہیں، جس کے نتیج میں وہ ریت کی طرح ہاتھ سے مسل جاتے ہیں، افتان نے جی اول روز سے ہی انشال سے ہیر بائدھ لیا،مشال کے لفظوں کی چوٹ اور این محرانے کی ضریس وہ انشال بر آزمانا رما، اس نے بھی بیسوجا بھی میں کذاس رشتے کوانجام کی ضرورت ہے،اس نے انشال کو تِیول کرنے کی کوشش جمی ہیں۔"قطرہ تظرہ رات پلمل رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے افنان عرنان بهي سلك رباتها-وہ اس کڑی سے محبت تہیں کرتا تھا لیکن اس ک کی اس پراضحلال کے کرائزی تھی،وه صوفے یر تک گیا، اپنی حالت سے بے خبر، وہ مانتامہیں

رسانیت سے جواب دیا، ووہیس جانتا تھا کروں ال خرر برخوش موا يا پريشان طراسے چپ ضرور "جوفرائض وو يهال سرانجام دے راي تھی، وہ تو ایک ملازمہ بھی دے ستی ہے تو میرے خیال میں کی کومیرے فیلے سے اختلاف میں ہونا جا ہے۔" مما جان کے لیج می تقبراؤ اور "مما جانآ پ ميري بيوي كوملازمه سے كمير '' کیول ہیں افتان ، جب ایل بیوی کو بیو**ی** مہیں بھے تو ہم کیوں اسے بہو مامیں ، جب اسے اس کے حقوق میں دے سکتے تو ہم سے جی کولی ایی توقع مت رهین، جب آپ اس کی انسلت كريجة بين تو بم كيون ميس، آپ كے لئے وہ فيراهم بي تو هم سے جي اہميت كي اميد مت ر کھیے گا، سینے آپ کی خوشیاں چین کر میں نے بہت بروی معلی کی، اب وہ آپ کو لوٹانا جا جی ہوں، انتال آپ کی خوتی میں ہے۔" مما جان نے اس کی ایکی خاصی تھینیانی کروالی۔ "میال بوی ایک دوسرے کالباس موت میں انان، آپ اے احرام دے کے تب بی سب اے معتبر جائیں تے۔" لوہا کرم دیکھ کرمما جان نے مزید چوٹ کی اور اسے سوچوں میں کمرا د مکی کرچکے سے اسے وہیں چھوڑ کیں۔ **ተ** 

افنان سونے کے لئے لیٹا تو نجانے کیوں اس کی گرم سالسیں اسے بوجل کرنے لیس، اس دن جب وه لوني تو افنان جاك ريا تقا، وه جان بوچھ کرسوتا بن گیا ،اس کی محویت محسوس کر کے ،وہ انجان بن گيا، دواس يرجمي توافنان كدل ميس تفرى ضرب كى مر چراس كالفاظ في اس بر

ما بنامد منا (76) اگست 2014

"ميں افتان سے بات کرتی ہوں۔" "اب مجھے اور ذیل مت کریں کیا کہیں گ اسے، میری بیٹی کو لیے جاؤ، پلیز اب اور مہیں۔ وہ آنسور کڑتے ہوئے تی ہے بولی۔ "او كيس كرنى، ريليس، فريش موكرة ميس تب تك كمانا للوالى مول-"اس يرمم وكي كريشوارنے بات بلى تو وہ بھى سر بلانى كمرے ہے محقدواش روم میں ص کی۔ 公公公 "شأل ميري شرك كابنن لكادو" افنان فشرث استهالي " بِهَا لَي مِحْصِ نَبِينِ آتا لَكَاناً " وه صاف مر

W

W

W

"جهبيں اتناسا كام ہيں آتا۔"اے جرف

" يبل زونيه اورنويرا آني كهينيل كرنے دیتی تھیں اب انشال بھابھی۔'' اس نے معصومیت سے المصیل پٹیٹا میں۔

''تینوں نے ل کر بگاڑا ہے تہیں۔''وہ زیر

"انثال كدهر ب-"اس في ادهر ادهر نگابل دور اکر پوچھا۔ "جابهی توایخ کرچل کئیں۔"مریراز

''میں نے کہانا آج کے بعد میں انثال کا ذكر ندسنول-" پيچھے سے مما جان نے سخت کہج میں تنبید کی دہ نجانے کب لاؤنج میں آئی تھیں۔ · · كيا مطلب مما جان؟ " وه الجه كران كي

استے میں نے انہیں ہمیشہ کے لئے وائث پیل سے رخصت کردیا ہے،اب آپ کواور ہمیں اضائی بوجھ مبیں اٹھانا پڑے گا۔" مما جان نے

ما بهنامه منا (77) اكست 2014

عابتا تھا کہ انشال اس کے لئے اہم ہے وہ اس

کے لئے کیونکراہم ہوسکتی تھی وہ تو مشال کی بہن

می اس کا حوالہ اس سے متفر ہونے کے لئے کائی

گاڑی چلاآرہاجب غلط لین جس تھنے سے وائث "لینی تم اس کی طرف سے پیش رفت کے سوک سے اس کی کرے کرولا جا اگرائی ، اس نے یانی چیر کرستیاناس مت کرنا۔" وہ بھی ہنتے "منان خاموثی ہے افطاری کریں۔" مما برونت بریک لگانی تب بھی اس کا سر جھکے سے جان نے اسے جھڑک دیا جس کا صاف مطلب منتظر تھے۔"ارکانے نتیجہ نکالا۔ اسٹیرنگ ہے الرایا، درد کی ایک شدیدلہر اس کا "این دل میں مخوائش پیدا کروافتان، اپنی ''میں نے بھی اینے رہنتے کو وقت مہیں دیا د ماغ من كر كني مكر الحلے بى كھے وہ خود ير قابو يا تا ارفیٰ۔"اس نے سیانی سے اعتراف کیا اور میز کی "سورى مما جان -" وه فورأنا دم بوا-انا كوايك طرف ركدكرانثال كامحاسبه كرونتيجه بهت گاڑی سے باہر تکلا ، محول میں ایک بھیٹر دونوں ملح كوالكي سے كھرينے لگا۔ افنان بجھنے سے قاصر تھانجانے کیوں انشال شفاف اور صاف نظر آئے گا۔" ارفیٰ نے اس گاڑیوں کے گروجع ہو چی می ، دوسری طرف "م في تب اس المدين وابسة كين، مما جان كوكان كي طرح ويصفي كل كا-کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کرکھا تو اس کے مکراتے ا کے اوک تھی جن کا سر کھڑ کی کی طرف ڈ ھلکا ہوا جب اے تمہاری ضرورت می، ایک انسان جو "ایکسکوزی" ليهمث كئے۔ تھا، انسائی مدردی کے تحت اس نے کندھے سے انان کے مبر کا ہانہ لبریز ہو گیا تو وہ اس کی زندگی ہے منسوب ہونے جار ہا تھاوہ اسے '' گُذُنائٹ'' اے نظرانداز کرتا وہ مل<sup>ث</sup> سيدها كيا تواس بزار وولث كاكرنث لكا، وه اور ج منجدهار میں چھوڑ گیا اور جےاہے سونیا گیاوہ گیا ارفیٰ کی متاسف نگاہوں نے دور تک اس کا معذرت كرتا موا المح كما، زونيه في افنان ك كونى جيس انثال احد عي، اى كر سے بہتے اس سے بھی زیادہ تی دار ایکا، وہ کس قدر وین نطنتے ہی شائل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھرسب تعاقب كيابه خون اور بندآ تھوں کود کھے کراس کے حواس جنجھنا اذیت میں مبتلا ہو کی تم نے بھی بیسوجا، بجائے \*\* اٹھے تھے بلاسو سے تھے اس نے اسے گاڑی سے اسے سنجالنے کے تم نے اسے احساس زیاں میں "مما جان آپ کو پہتہ ہے انشال کی لندن تكالا اورايي گاڑي ميں ڈالاءاس كى منزل قريبي بتلا كيا ہے اور افسوس جھے اس بات ير ہے ك سکول آف اکنامس میں پلچرارشپ ہوگئی ہے۔' آج جا ندرات مي عيد كاجا ندنظر آ كميا تعا، مهمیں اس پر چھتاوا بھی ہیں۔" سيتال تفايه وائث پیلس کے ملین زور وشور سے تیار ایول میں زونيه كى زندكى بيس بيني كسى صورت بيس "ارفى مجھے کچھتاوالبيں، بيم كهدرے ہو، معروف تھے،صد چرت کہ کسی کو انشال کی کمی اضافیہ ہو چکا تھا وہ آج کل دائٹ پیلس کورونق جباہے ہوش آیا تو درد سے سر میں شدید بخش رہی تھی، افطاری کے وقت اس نے کرنٹ ضروری ممیں ہر بات کے لئے واویلا کیا جائے محسوس ہیں ہورہی تھی مرکزرتے وقت کے ساتھ تیسیں اٹھرہی تھیں،اس نے دوبارہ آ تھیں بند چھ باتیں دل تک محدود ہوئی ہیں۔"اس نے اس كادل بوجل موتا جار با تعا-" وجنتني ميلنور بين بهاجعي ان ك استيندرد صاف دامن بيايا-" مالى آب بابرجارے بيل؟" وه لورج "كوئى بريشانى كى بات مبين، أليس شديد " بعض د فعه دل کی بالوں کوزبان دینی پردتی کو تھے بھی یمی جاب کرتی ہے۔"شائل نے سیانی تك آباتو شائل دورل مولى اس كے يحص آلى-اعصالی جھکا لگا ہے ای کے سبب بے ہوت ہو ہے ورنہ وہ جدائی کے انمٹ نقوش شبت کر جائی سےاس کی تعریف کی۔ "بول-"اس في اثبات من سر بلايا-كنين، آدر دائز ابوري تعنگ آز آل رائث-" ے اظہار محبت کی شرط ہے۔ "آپ کو کیبے پہ چلا آلی، ادھر تو بھا بھی "در کھے سامان کی لسٹ ہے آتے ہوئے ڈاکٹررانا پوسف نے اسے سلی دی۔ "تم سے کس نے کہا کہ جھے اس سے مجت ليت آية كا-"اس في ايك حيث المع تعمالي تو نے سارے رابطے حتم کرر کھے ہیں۔"روحل کو " تھینک ہوڈاکٹر۔"افنان نے ان کاشکر سے وہ خاموتی سے کرے کرولا میں آبیضا۔ ہے۔"وہ انکاری ہوا۔ اداكياتووهمر بلاتے باہرتكل كئے۔ "اس کھے نے جب اس کی فکر میں تم رات "میں نے کل کال کی می اے تو اس نے گاڑی بے منزل راستوں کی سمت روال شب كا آخرى ببرتها، بلال عيد آسان كى مجر جامے، جبتم نے مما جان سے اس سے دوال تھی، انشال احمد زندگی کی ضرورت دھو کن بتايا كاني خوش هي-" وسعول مي براجان جك جك كرشب كى تعلق بازیرس کی ،جبتم نے مجھ سے اس کے بن کراس کے دل میں بس ربی می، بس اقرار خاموش بينضے افنان كونظروں كے نو كس ميں تاریکی کوائی نیکول اوراجلی روشی سے منور کررہا دفاع کے لئے بات کی اور پہلحہ جوہم دونوں کے مشکل تھا یہ فکست تبول کرنا مشکل تھا کہاس کے لاتے ہوئے وہ ذو معنی انداز میں بولی، جس کا تها، سکینژ فلور کی مہلی رو میں تبسرا کمرا ان کا تھا، مابین ہے جو ی کے کراعلان کررہا ہے کہافان چره بے تار تھا۔ تمام فدشات غلط ثابت موئے۔ پچھلے تین کھنے سے وہ اس کے بیدار ہونے کا عدنان انشال کے بغیرادھوراہے۔'' اس کی مرداندانا اے جھکے ہیں دے رہی "مما جان ہم سب بھابھی سے ان کے انتظار کررہا تھا، دل میں ہزاروں اظہار چل رہے " ثم پھوزیادہ ہی جذبالی ہیں ہورہے۔" لندن جانے سے پہلے ملنے جانا جائے ہیں۔ تھ کراس کی بے چینی سے بے جروہ تو بری پ اس کی سجید کی پرافنان بے ساختہ مس بڑا۔ المی سوچوں میں کھرا وہ برق رفتاری سے مما جان جوان کی باتوں کا کوئی نوس مہیں "ابتم ميرے ڈائيلاكزيرائي مكراہككا لے رہی تھیں کو منان نے اجا تک کفتگویس ما بنامه حنا ( 79 ) اکست 2014 ما بنامه حنا (78) اكست 2014

W

W

W

m

W

W

W

m

وه اسے بتانا جابتا تھا کداسے سامنے یا کر فيصله كرنا كتنا آسان موكميا تفااس المفتهب حالت میں دیکھ کر ایبا کیوں لگا کہ وہ زندگی کی ضرورت ہے، وہ یک تک اسے دیکھ رہا تھا، بیہ شایداس کی نگاہوں کی حدت بی می جواسے كسمسانے ير مجيور كر كئ، اس نے دھرے رجرے نگامیں والیس، حیت پرسیلنگ فین تھا اس نے کردن مماکر دیکھا، دوسری طرف اس كے بیڑے بالكل ياس افتان عدمان براجمان تھا، اس نے رخ چیرلیا۔

"او ہیلو، گرشتہ تین مھنے سے آپ کے جا کے کے انتظار میں ہوں اور میڈم کوئی لفت ہی الله عديد اسے چروموڑتے دي کھروه معنوى على سے بولاتو دہ اچتھے سے اٹھ بیھی۔ "آ .....آپ .... کا من بین ـ "اس نے

بليس جميكة موئ جرت عدريانت كيار " تہیں میرا بھوت تمہاری بیار پری کرنے آیا ہے۔"وہ کے کر بولا۔

" آپ اور میں یہاں کسے، اور بیکہاں ہیں الم "اب اسے معنوں میں ہوش آیا تھا۔ ''ریلیکس اتنا سیریس مت لویملے بی انجرڈ

ہو، سب بتاتا ہوں۔" افنان نے شانوں ہے۔ تقام کراس کی بیرے تیک لکوانی اور خود سامنے تک کیا اور دهرے دهرے اسے ایکیڈنٹ کی روداد بتاری\_

"تم نے مجھے بتایا مہیں کہتم لندن جاری مو-"اس في شاكى ليج مين يوجما توانشال في اسے یوں دیکھا جیسے اس کی سی الدمائی پر شک

"آپ کولگتا ہے جھے بتانا جا ہے؟" اس نے الٹاسوال کیا اور بیٹرے از کر گلاس وغرو کے

سامنے آ کھڑی ہوئی جوشب کی وحشتوں کے تمام يدے جاك كيے ہوئے گا۔

"أنثال تجهيم سے شادي بركوكي اؤكيكس مبيل موتا اكرتم بحصان حالات مين شدمي مولى، آج میں اپنی ہروہ بات م سے سیر کرنا جا ہتا ہوں جویس نے بھی خود سے جی بیس کی۔ وہ چالا موا ایس کے مقابل آ مقبراء دونوں کی تکابیں شب میں . ملتى تاريكيون يرتفيل-

"مثال كالجين سے مارے بال آنا جانا تفا تعور ے سے بڑے ہوئے تو مما جان نے حق سے ڈائٹ کر کہا، مثال میری بہو ہے جردار جو ادهرادهر لہیں دیکھاتب میں نے مشال کو پہلی بار غورے دیکھااس کی خوبصور لی نے جھے بھی متاثر کیا شدیدخوبصور کی ہرانسان کی کمزوری ہے یا میں عمر کے اس دور میں تھا جب پر کھنے کوبس اسش عی ملتی میں باقی کوافیز سے انسان ب بہرہ ہوتا ہے، میں نے مما جان کے قطے پر سر سلیم م کردیا،ان کے تھلے میں جھےکوئی برائی نظر مہیں آلی می، اینے رشتے کے حوالے سے وہ ميرے لئے خاص مى جھے اس سے انسيت مى لیکن میں نے ہمیشدارے نارمی ٹریٹ کیا، مربہ کج ہے اس کی اعوری آمس جواس کے بینے پر چونی موجانی میں جھےان میں خوشیوں کاعس و یکنا اچھا لگتا تھا، پھر اجا تک اس نے انکار کر دیا اورا تکاری جولوئ بیش کی اس میں سراسر مارے خاندان کی انسلف می ،اس کی سوچ بر میں دیگ رو کیا، بیرے دل میں اس دشتے کے والے سے جوانسيت محى ده برجى ادربے زارى ميں بدل كئ، بايول كمالوخودكور بجيكك كياجانا مجهس برداشت نہیں ہور ہا تھا، لیکن مما جان کی پٹوار آنٹی سے دوی کے پیش نظر ہم خاموش رہے پر بہت ا جا تك اورطوفاني انداز بي تم ميري زندى بين

الى، ع يہ ہے كداب ميں احمر باؤس سے كى تعلق كا خوايال مبين تفاء ميرب دل مين نفرت اني جكه قائم هي، جھےلگا مشال شكل بدل كرايك ار پر مارے رشتوں کا فراق بنانے آلی ہے، تہارے اہراؤ میں برورش یانے کے خیال نے مجے مزید ڈرا دیا، میں جی تمہارے بارے میں شت انداز مين ميس سوچ يايا- "وه خاموش موكيا، اس نے پاس کھڑی لڑکی کوہیں دیکھاوہ ہے آواز رور ہی تھی، وہ ایسے جرم کی سزا بھکت رہی تھی جو اس نے کیا بی ہیں تھا۔

"آپ نے مجھے پہلے سے طے شدہ خالات کی جینت چرها دیا افنان ایک بار میرے دل میں جما تک کر دیکھتے، وائٹ پیلی كے لئے ميرے دل ميں كيا جذبات بي آب جان جاتے۔"اس نے شکوہ کیا۔

" میں تہارے دل میں جما تک کر و یکنا عابتا ہوں ملین وائٹ میلیں کے لئے مہیں بلکہ انے گئے، میں تمہاری روح تک اڑ نا جا ہتا ہوں انثال، تمہاری ما کیزی میں دھل کر اجلا اور خفاف مونا جابتا مول " وه بره كرايك قدم تریب آیااس کی تبیمرسر کوشی انشال کے اطراف

"میں آپ کے قابل میں مصال جیسی خوبصورت بيل-"وهمر جمكائے ملوكيرا واز مل بولى، افنان نے ایک محندا سائس فضا کے سیر دکیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنی کرفت میں لئے دھیرے ے اے قریب کیا اس کے باتھ اپنی پیٹ پر باندهدي خودا بناباتهاس كى كمرك كردحائل كيا فاصلوں کو خیر یاد کہا وہ کل کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لکی اس نے گرفتِ مضبوط کی اور ال كا جهكا سرا فعايا؛ انشال ني آ تلميس بندكرليس اس میں ہمت ہیں تھی اس کی آنکھوں میں جما تکنے

وجميس كس في كماتم خواصورت ميس موء تم وہ ہوجس نے افنان عدنان کوسٹیر کرلیا ہم وہ موجعےرفتے باندھنے كاكر آتا ہے، تم ده موجس نے مجھے جیت لیاءتم دنیا کی سب سے سین لاک ہو،جس کی سیاہ زلفوں میں شب کی تاریکی کا سال بندها بياتو وجود كي شندك مين جذب موجائے كو دل جابتا بهماري فيرموجودك مجمه يرب يكني اوراضطراب لے كراترى، جھے معلوم ہوا كہ مجھے تہاری عادت ہے، مجھے تہاری ضرورت ہے، تم ہی ہوجووائث پیلس کوسنعال عتی ہو۔"اس کے خوبصورت اقرار عمول کی دھندکو لیٹنے جا رہے تصوه يك يك اے ديكھر بى تھى اس كى باتوں ير يفين كررى عي-

W

W

W

C

t

"ابآب مجھے بے وقوف بنارے ہیں۔" اے جھے ہے چھے کرتے ہوئے مطرابث دبائے وہ سجید کی سے بول-

"تعيوري ريفين ميس بالتاب يريكشكل كرك دكھانا يرے گا-" وہ بظاہر سجيدہ ملى مر آ تھوں میں ملکورے لیتی شرارت افتان سے كهال يوشيده محى ، انشال توالنا مجنس كئ-

جارحانه تيور كئے ايل ست بوهنا ديكه كراس نے تورأ ہتھارڈالے۔

"لي سريس-"وه يزكر بول-

"وعده كريس آپ آئده بحى ميرے

ما منامه حنا (80) اكست 2014

" اے ایشن ہے ایشن ہے۔" اے

"بس لوی ساری بهادری تکل می وه مكرات بوع صوف يرآ بيفا-"انان!" "جي جان افتان-" "اوکے بولو۔" وہ شرافت کے لبادے ش

ما منامه حنا ( 81 ) اكت 2014

" بھے نماز بر منی ہے۔" "اب كمر فل كريدهنا-"اے چورات ہوئے وہ محبت سے بولاء اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور چل دی۔

"انثال....."وه بلى توافئان في يكارا\_ " مجھے تم سے محبت ہے۔" وہ اس کی آتکھوں میں حما تک رہا تھا،انشال کا دل شدتوں سے دھڑک اٹھاء اس کے اقرار نے اسے معترکیا اور افنان کو بھی تو اس کھے اپنی محبت کا یقین ہوا تھا، وہ لفظ آئے ، تغیرے اور انشال کے دل مے

"آئى ايم آئر دُ مائى لاردُ\_" چند لمحاسے د مکھنے کے بعد وہ مسكراتے موعے بولى، افنان نے اس کے ٹانے سے اسے اینے کمیرے میں لیا اور دونوں سرشاری سے ماسیل کی عمارت سے

سورے کی لکیروں کو چھلنے کے لئے جگہ ديتا جائدان كى رفاقت يرجيكے سے سكا يميا۔ وفا كاسندليس لے كرائرے مارے آئلن ميں کواہ رفاقتوں کا محبتوں کا بن کر ہلال عید تمام روز و شب یونمی فروزال ریس بر دم ہر شب شب برات ہر روز روز عید

مارے میں غلط بھی کا شکار نہیں ہوں گے۔" "كيا وعدے كى ضرورت ب\_" وه اس كى أتكفول بين جها نك كربولا\_ ومنبيل-"اس في من سر بلايا-"ال ایک اور بات مما جان کے بارے

W

W

W

m

مِن عُلط مت سوچنا، انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی نا انصافیاں کیں جسٹ تنہاری اہمیت مجھ بر واضح كرنے كے لئے۔" كھ يادآ نے يروه بولا۔ "جائى مول-"وهمولے سے بولى۔ "يغني تم سيب نے مل كر جھے بے وتوف بنایا۔ ' وہمصنوعی حفلی سے بولا۔

"انثال چلو گھر چلیں تمہارا اور میرا گھر، مارا کمرے اس نے ہاتھ بوھایا انثال نے طمانیت سے ہاتھ ای کے ہاتھ پرر کھ دیا۔ "انثال كياحبين نبين لكناحبين بهي مجھ ے اظہار محبت کرنا جا ہے۔"

" مجھے نہیں لگنا اس کی ضرورت ہے، کھ جذبے صرف محسوں کے جاتے ہیں ان میں التحقاق ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ وہ ہیں جن سے میری ذات کی تھیل ممکن ہے جس کے ہونے سے احساسات کا موسم بدل جاتا ہے۔" آتھوں میں محبت بحر کروہ دهرے سے بولی۔

"انثال عيد مبارك" اے اس خوبصورت اظهار يرب پناه پيار آيا تفاء أے ہاتھ سے مین کراس نے خود میں سمویا ہوسو فحر کی ا ذان کی صدائیں بلند ہونے لکی تھیں اور وہ ایک دوسرے کی رفاقت میں سب کھے بھولے بیٹے

"افتان!" انبال نے اسے ہولے سے يكارا مرا لكتبيس موتى\_

ما بنامه حنا (82) أكست 2014

W

W

میں کامیاب ہو لیکن اور باتی کے ٹوٹے واپس "ستياناس موتم دونول كا-" كنير بوا باته بلا ملا تران دونوں کو بے بھاؤ کی سائے لکیں۔ وهريس كييك دي-"لوجی لینے صرف جاریتھے یہاں سے دو "بس بس بوا، زیادہ ندسنا جمیں، میے لے تین موثوثے جک کے لے سیں، ایسے جیسے ليناس تو في كي " پنونے وه تو الى تو تول پیاس ساٹھ ٹوئے خریدنے ہوں۔ "جنتے نے منہ میں بھنکتے ہوئے کہا۔ بكار كر بنوكوطنز بينظرون سدد يكها-"بال وڈی امیر ہے تا توں، تیر سے بھولے "ترى طرح ميرے چپي ميں بح تو ہيں ی شہر میں فیکٹریاں چلتی ہیں۔" کنیز بوانے مہیں جو میں استے تو نے خریدوں اور زبان تو استہزائے انداز میں کہاتو پنونے ایک نا کواری نظر تیری بری چلتی ہے پہلے اینے ان ممونوں کوتو كنير بواير دالى اورامال كى تلاش ميس نظر دور اتى ، سنجال لے جو بورے گاؤں میں لوٹکٹیاں کھاتے کھ ہی در بعد امال ہاتھ میں کافی سارے توئے پرتے ہیں۔" ہونے ہاتھ ہلاتے ہوئے جوالی لئے نوٹوں کے ڈھریں سے برآ مے ہوئی اوراسے فائر کیااوراماں کے ساتھ کھر کی طرف چل ہوی۔ الرحمي ميں بردي حارياني ير بيٹ كنيس اوراين بند کے ہوئے و کھانے لیس-رمضان المبارك كامإبركت مهينه آثميا تفا " به آساني د ميمه، اور بيه ناري والا اور وه ا ماں سارا دن سبع ہاتھ میں لئے ذکر میں مصروف رہیں اور ہر تھوڑے در بعد پنو اور بھولے کو تماز "اول نہوں۔" پنو نے لفی میں سر بلاتے اورروزے کی تلقین بھی ضرور کرتیں ، رمضان سے بوئے ناپندیدی کا اظہار کیا۔ ایک دن پہلے پڑگاؤں کے اکلوتے علیم کے پاس " بيكالاتوبالكل احيمانبيل لك ريا-" پنوكوده كى اور جائے كون كون فى بيارياں بنا كردوائيوں ينك بحفظاص يبندمبين آيا تفايه كا دھر اٹھا لائى، اب اس كے ياس روزے نہ " ال ده نارجي تحيك ہے چپلى عيد يرجو ميں ر کھنے کا اچھا بہانہ تھا وہ ہر آئی گئی کے سامنے نے جوڑا بنایا تھا اس کے شلوار چھے کرے کی اس طبيعت كي شديدخرا لى كابتا كرروزه ندر كلفے كي وجه لیمض کے ساتھ اور امال تو یہ پیلی میض بنالینا عید بیان کرتی اور ثبوت کے طور پر علیم صاحب کی دی یر،اس میں نیلے پھول ہیں تیرے یاس نیلا دو پہر مونى دوائيون كا وهر دكها دين اور بعولاتو تهاجى اور شلوار توہے مہلے ہے۔ بجوك كالحياء الرجحي روزه ركه بهي ليتاتو عصرتك "كون سا؟" امال في سواليه نظرول سے اس کی جان نکلنے کو ہو جاتی وہ رورو کر اپنا برا حال "وه بي، جس سوف كي فيمض يرسول "ايمان كي كمزورى بيد" امال افسوس جاریانی میں او کر پھٹ کئ تھی۔ " پنونے یا دولایا ہے ان دونوں کو بہتیں پر ان کے کانوں پر جول توامال كوفورا يادآ كياءامال كواس كا آئيديا برايسند آیا تھاوہ دل ہی دل میں پنوکی ذہانت کی قائل ہو پدرهوی روزے کو سکینے ای ساس اور چاروں بچوں کے لے کر ملے آگئی اس کا ارادہ

ما منامه حنا ( . ) اكت 2014

آئکھیں چمکیں،اس نے فوراً جھک کروہ اٹھانا جاہا راس سے پہلے جنتے کے اس پر جھپٹا مارلیا، پنو كبال بار مان والي مى اس في باته مين بكر ب توتے بعل میں دبائے اور دونوں ہاتھوں سے لال پھولوں والاثوثا جنتے سے صیخے للی۔ "وڈی آئی تو، پہلے میری نظر پر ی تھی تو نے جیسے بی دیکھا میں کینے لکی ہوں تو نے جھیٹا مار لیا۔" پولسی صورت آس سوٹ سے دستبردار ہونے کو تیار جیس می۔ بوا کنیز نے جیسے بی پنو اور جنتے کو رنگل کرتے دیکھا نورا آگے بڑھی۔ " بوا ديكه على ميس كبيل آنا ورنه بهت برا مو گا۔" جنتے نے شہادت کی انقی اٹھا کر ہوا کنیر کو خبر دار کیا، بواکنیزشمرے پر ناڈسونوں کے چھوٹے بوے تو فے لاکر پیچی تھیں۔ بوا کنیز نے تھوڑے کے کو زیادہ جانا اور خاموتی سے دور کھڑی تماشاد مکھنے لکیں۔ " د مکھ ہوچھوڑ دے میانوٹا میں نے پند کیا تھا۔ ' جنتے نے پوراز وراگا کرلال پھولوں والاثو ٹا

این طرف تعینجا۔ " كيول جهور دول؟ تيرا بولي كرآيا تقايا تيرامقم كرآيا تفاي " بهیں شیرا کیوں، تیرا بشیر احمه عرف بھولا

لے كرآيا تھا۔" جنتے أو ثا ابني طرف صيخ كے ساتھ ساتھ جوالی فائر بھی کررہی تھی۔

ای مینیا تانی میں اور کھاتو نہ ہوا بس اس تُونے کے مزید دو تونے اور ہو گئے، ایک تو ٹا جنتے کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پنو کے، دونوں چرت اور افوں سے ایک دوسرے کو دیکھے

ماہنامہ حنا (84) اگست 2014

ینوامال کے پاس بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی ساتھ ساتھ مغریٰ خالہ کی بہو کی برائیاں بھی جاری تھی، لکڑی کے دروازے سے کنیز بوا کے ساتھ الديوتے نے اندرجمانکا۔

W

W

W

m

"المال توفي آھئے ہيں۔"سيفو بيغام پہنجا كردرواز اے سے عى مركيا اور ساتھ والے كھركى طرف دوڑ لگا دی، اسے بیتبر پورے گاؤں میں

خرسنے بی امال فور اِ عاریائی سے اتری پیروں میں جگہ جگہ سے سلائی لکی جو تیاں اڑی اور تیزی سے الای کے دروازے کی طرف کئ، ساتھ ساتھ پنوکو ہدایات بھی جاری کررہی تھی۔ "پنو پتر سبزی کو کولی مار، گڈے کو بھولے کے پاس چھوڑ کرجلدی کنیز کے کھر آ جا جہیں تو وہ بخت ماریال سارے اچھے اچھے تو نے میک

پنونے فورا امال کی ہدایات برحمل کیا،سبزی کی ٹوکری ایک طرف رھی ، گڈوکو د کان میں بیٹھے بھولے کے سیر دکیا جا دراوڑھی اور امال کے پیچھے يحييه ولى ، كنيز بواك كمر آ دهے گاؤں كى قورتين سلے سے موجود تھیں اور برآمدے میں برے نوٹوں کے ڈھیر پر بری طرح ٹوٹ پڑی تھیں پنو اور امال بھی میدان مل میں کود برس اور جو جو يرنك ببند آيا فورأ اللها ليتي، امال جهي سات خوبصورت يرنث واليانو في دبوي خوب نے خوب تركى تلاش مين تھى ، پنو كا بھى يہى حال تھاوہ اس كيرول كے دھيركوالث بليك كرائي بندكے يرنث وهوعد ربي هي بلكه صرف ينوبي كيا وبال موجود ہر عورت کا بھی حال تھا کیونکہ عیدنز دیک آ

ا جیا تک پنو کی نظر لال پھولوں والے سفید الوقے ير بردى، "اتا خوبصورت برنك" اس كى

W

W

W

O

C

t

C

کھی ہی در بعد وہ جارٹوٹے متخب کرنے

كواس في على الم خيلاكر في كيزے يمينا دیے تھے پر وہ اب باہر کھیل کر اینے پرانے طيول من والي آ مك تقى سكينه كوزورول كى بھوک تھی ہوئی تھی پرشو کے نے اسے کھانا ایکانے ہے تع کردیا تھا۔ "المال كي كرجا كركمالينا-" شوکا چگ کی لے آیا تھا نے بھاک کر چک جی میں بیٹے گئے تھے سکیندائی ساس کے ساتھ چھیل سیٹ پر بیٹھ ہی رہی تھی جب اس کی نظر کلی میں داخل مولی چک چی پر پردی، افی سیث ر بیٹے بھولے کو پہچانے میں اسے چند سکینڈ ہی چک کی ان کے بالکل یاس آ کر رکی، اماں اور پنوفورا چنگ چی سے اتر سے، اماں دوڑ کر زبردی سرهن سے عبد ملنے لی اور پنوسکینہ ہے۔ " بها بھی! آپ لوگ اچا تک " سکین حران بريشان ي البيس د ميدري هي-ي د بس سوجا تو بھي کيا سوچتي ہوگي ، امال اور بھابھی بھی میرے کھر بھی جیں آئی، اکواک ویر ہے وہ بھی بھی عبد ملنے ہیں آتا، بس میں سوچ کر یں نے اور امال نے مجھے سریریز (سریرائز) ديخ كاسوعاء كيمالكا تحجه مارامر يريز .....؟ " بنو نے جملتے ہوئے پوچھان "بہت اچھا۔" کینے نے چرے پرزبردی ك سراب بات موع كها اورم عرب قدموں سے دویئے کے بلوسے بندھی جانی سے "المال تھيك بى كبتى بين لائج برى بلا ب اور منجوی تو اس سے بھی بری بلاہے۔" سلینہ ہولے سے بوبرالی می-444

W

W

W

O

C

'نینو، بھولے جلدی آؤ۔'' پنو اور بھولا - とびとがとがこう "اے کہتے ہیں بحیات میں ڈھنڈوراشر " بونے برہ کر گذو کو سے سے لگاتے ''یااللہ تیراشکرے۔'' " شكر ب مير ، مالك " المال شكراني يريل يوسي چل دي-اس دن کے بعد پنواور بھولے نے روزے ر کھے شروع کر دیے اور برے حشوع و حضوع ے نمازیں جی بردھنے لکے ،اماں اس تبدیلی سے عيد كا جاند نظرة حميا تفا أمال أور بنوسر جوڑے بھی ھیں۔ "كل سكينها يخ مبركو كرآجائ كي تحج تو پتہ ہے نا امال کتا خرچہ ہوگا، شوکے کی تو سرکاری نوکری ہے چربھی وہ اینے بینے بچائے كے لئے پورى بلانون كو لے كر آجاتے ہيں مرے پاس تو سارے سے حتم ہو گئے ہیں کھوڑ سے بہت ہی ہو کیے۔" ا ماں سوچ میں پر کسٹیں، ان کے دماغ نے تيزى ہے كام كرنا شروع كيا-ا گلے دن بھولا جیسے بی عید کی تماز پڑھ کر خوشی خوشی کھر آیا تو امال نے فورا اسے چنگ چی لانے کے لئے دوڑایا۔ "المال! أم كمال جاربي بين؟" چنك كى میں ہیٹھتے ہوئے بھولے نے پوچھا۔ " كينه كے كم "عير كنے " إال كے بنانے بر بھولا خوش ہو گیا دوسری طرف سکیندلال سوٹ مینے، آجھیں، گال اور ہونٹ لال کیے امال کے کھر جانے کے لئے بالکل تیار می ، بجوب

"يبيل بوگا، بھولے كے ياس-" " المان من في ركوليا ي پوتے روہائی آواز میں کہا تو امال نے جلدہ جلدی جائے تماز تہد کیا اور آس پڑوس کے کھروا میں گڈوکوڈھوٹڑنے کے لئے چل دیں، بھولا بھی دوكان بندكر كے كذوك تلاش ميں نكل كيا\_ "يا الله خير ..... ميرا كذومل جائے۔ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، ایک کھنٹے بو امال اور بھو لے کی واپسی ہوئی۔ " کرو کہاں ہے؟" اس نے آس مجری تظرول سے البیں دیکھا۔ ''گاؤں کا ہرگھر چھان مارا کہیں نہیں ملا امال تھکاوٹ سے چورجاریانی پرڈھے کئیں۔ " میں بھی ہرجگہ و یکھ آیا ہوں، گاؤں کا ایک لیک کونا د مکھ لیا ہے اور مجد میں بھی اعلان کروا دیا "-U. " - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 النيخ ميرا گذو كهان كيا، ميرا پتر كهان كيا؟" بنوق في كرروني كي\_ "بنوایسے نه رو پتر ، نماز پڑھ کر دعا ما تگ، میرا مالک ماؤں کی بری سنتا ہے۔" اماں کواس کا ال طرح رونايرا لك رباتقا\_ ''میرے مالک! مجھے معاف کر دے، میں ساری تمازی بردهول کی اسارے روزے رکھول كى، بس ميرا كذول جائے جھے۔" بنوجائے تماز ر بیتھی رورو کر گڈو کے ملنے کی دعا نیس ما تگ رہی "الله جي! ميرا گذومل جائے بيس پھر بھي جان بوجھ کر روز ہے، تمازیں ہیں چھوڑ وں گا۔" بعولا بھی دل ہی دل میں عبد کرر ماتھا کچھ دہر بعد امال کسی کام سے کمرے میں لیس تو ان کی نظر جاریانی کے نیچ سوتے گذو پر پڑی،وہ شاید کھیلتے كهيلية وبين سوكميا تقار مامنامه حنا (86) اكست 2014

عيدتك رہے كا تھا، سكينہ كے جاروں بچوں نے كمريس بمونحال اثفايا بواتقابه پنوکو جینے ہی سکینہ کے ارادے کا پیند چلا وہ سربانده کرجاریانی پرڈھے تی۔ "امال! بھابھی کو کیا ہو گیا؟" سکینہ نے تشويش سے پوچھا۔ ا پیتائیں، من تک او تھک تھی سورے سورے زلیخا کی بہو سے زبروست سم کا دنگا كرك آن مى الجى اجا مك يعتبين كيابو كيا-" ایاں اس کی احا تک طبیعت خرانی کی وجہ مجھ تو گئی تھیں پر بیٹی کو بتانا مناسب مبیں سمجھا انہیں اندازہ تھا پنوکام سے بچنے کے لئے اجا مک بیار ہو گئی سيدخود بيدره بين دن آرام كغرض سے امال کے کھر آئی تھی پر پہال آگراسے خود بی کام سنجالنا يراء الطلح بى دن اس في واليسى كى راه "رہ کیتی کھ دن۔" امال نے چک پی میں بیتھی سکینہ کومرے مرے دل سے کہا، دل تو ان كالبحى تبيل جاه ريا تها كينے كو، كيونكه ايك آ دھ بنده بوتا تو ده رکه لیتین سکینه بھی پوری باانون کو "امال تو فكرينه كر، مين عيد ير آؤل كي-" چلتی چنگ چی سے سکیندنے امال کود لاسہ دیا۔ امال جائے تماز پر بیٹی سبیج میں مصروف تھی جب پنوسو كراهى اور مند باتھ دهو كركام ميں مصروف ہوئی کچھ در بعداسے گڈو کا خیال آیا تو اس نے گڈو کی تلاش میں نظر دوڑ ائی، پورے کھر

W

W

W

m

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مامنامه حنا (87) اكت 2014

میں اور بھولے کی دوکان پر دیکھنے کے بعد وہ

"المال! كذو يت أبين كهال جلا كيا إ-"

بریشان سال کے پاس کئی۔

SUMMED BY PRINCISURDUNGVELS



وہ فی وی آف کرکے باہر نکل آئیں، راہداری کے باہر نکل آئیں، راہداری کے باہر نکل آئیں، راہداری کے بیٹر روم کی طرف آگئیں، اس کے بیٹر روم کی طرف آگئیں، اس کیا ساقی باہر نکل آئیں، ہر طرف خاموثی کا راج تھا، وہ آہمتہ آہمتہ سیر ھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جھیت پرا آسٹیں، فرحت بخش ہوا اٹھکیلیاں کر رہی تھی، ان کی کوئی آج خوب جگمگار ہی تھی، معراج شریف

بیگم کشور جہاں کانی در سے ٹی وی کے سامنے بیٹی کشور کھوڑی تھوڑی در بعد چینل بدل دیتی معراج شریف کے حوالے سے براہ داست نشریات آ رہی تھیں، ٹی وی کے مختلف جینلو کے دعویٰ کے مطابق معراج شریف کی رات کی خاص عبادات میں انہوں نے ساری قوم کوشر یک کیا ہوا تھا، اب ان کی طبیعت اکنا گئی تھی

W

W

W

## ناولىط

کے جوالے سے انہوں نے خاص طور پر لائٹس لکوا رفی تھیں، انہوں نے انتہائی فخر سے اپنے گھر کی روش دیواروں کو دیکھا، بنگلے کی آج شان ہی نرالی تھی، انہوں نے ادھر اُدھر کے دوسر لے بنگلوں پر نظر ڈالی، چاروں طرف جراغاں ہور ہا تھا، ہر گھر بعقہ نور بنا ہوا تھا، وہ کچھ در چہل قدی کرتی رہیں اور چلتے چلتے گھر کے پچھواڑے بخ سرونٹ کوائر کی طرف نظر ڈالی، ان کے بنگلے میں چارکوائر تتھے۔

پہلے تین کواٹروں میں سناٹا چھایا ہوا تھا،
البند آخری کواٹر میں شخا سا جراغ روش تھا، بھیہ
نور بی کوشی کے سامنے ممثما تا ہوا چراغ دیکھے کر
انہوں نے نخوت سے سرجھ کا اور والبی کے لئے
مڑیں، دفعتا چونک کر دوبارہ کواٹر کی طرف دیکھنے
گیس آئیں آئیں لگا کواٹر کے صحن میں کوئی ہے، انہوں
نے دوبارہ غور سے دیکھا گر کواٹر میں پھلے
اندھیرے میں کچھ واضح نظر نہیں آیا، وہ تھوڑا
منڈیر کے اور نزدیک ہوگئیں، تب انہوں نے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

0

C

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIET

بندکرے کرے سے باہرا کی ، راہداری سنسان جها نکا گلے ہی بل وہ دھک ہےرہ کئیں،علینا کا یوی می اس نے إدھر أدھر ديكھا اور چورول ك بندخال تھا، وہ تیزی سے اندرآ تیں ممرہ ساتین طرح چلتی ہونی کھر کے دروازے کو کھول کر باہرآ سائیں کررہا تھا انہوں نے متلاشی نظروں سے كئ اب اس كارخ المال رحمت كي كواثر كى طرف ور أدهر ديكها تب بى كفرى مي يردے كے تھا، ذرا دیر بعد ہی وہ امال رحت کے دائیں ساتھ لکی علینا پر ان کی نظر پڑی انہوں انے بے جانب مصلی بچھا رہی تھی، امال رحمت نے سلام اختیار کہری سائس لی اوراس کے پاس آسیں۔ مجيرااورات وكمح كران كيلول يرمكرابث "كيابات بين رات ك الى بير می اب امال اسے بتاری تھیں کہ کیا پڑھنا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟" انہوں نے بیس سالہ علینا چند محول بعد بى علينا نيت بانده چى مى إب صورتعال میمی کدورمیان میں امال رحمت معیں كوايخ سأتحد لكايا-"مماا"عليات أبيس يكارا إورسام كى اوردا تين بالتين مريم اورّعلينا تعين-طرف اشارہ کیا انہوں نے اس کی انظی کی طرف و يكهايهان سے امال رحمت كاكوا ثرصاف نظر آربا دد کیا کہا؟" کشور جہاں سے جبان کی تھا، دونوں دادی ہوتی تجدے میں کری ہوئی سہیلی نے رات کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھیں،انہوں نے علینا کولپٹالیا۔ تووه من ال من كرمس -"مما!" علينان أنبيل يكارا انهول في " بھی میں نے کہا کہ کل تو تہاری کھی کھوئی کھوئی نظروں سے علینا کی طرف دیکھاء خوب بقعد نورين موني مي توعبادتين بهي خوب ك علیانے کھے کہنے کے لئے لب کھولے پھر بند کر موں گی۔" ان کی سیلی ان کے بنگلے سے دو ليح، آج دوسرا موقع تفاجو أنبيل امال رحمت كا بنگلے آ کے چھوڑ کر رہتی تھی، دونوں مل کر سوشل كرائے كورے لہيں زيادہ روش لگا، ان كى ورک کرتی تھیں اجھی بھی دونوں نے چی آبادی کا نظریں ہے جیس رہی تھیں انہوں نے ہزاروں دورہ کرنا تھا جہاں انہوں نے کچھ عورتوں کے رویے لگا کر آج کی آرائش کروائی تھی مرنجانے سائل کے لکے چھکام کرنا تھے۔ " بال محتى سارى رات " كشور جهال ''چلوینی اب سوجاؤ۔''انہوں نے اسے بیڈ كتي كتيرك كمكين، ان كي تظرون مي اجماعي ي طرف لاتي موئ كها-عبادت كامنظر كهوم كميا ''چلوسو جاؤ'، گڈنا ئٹ۔'' انہوں نے اسے معراج شریف کے بعد دن جیے پر لگا کر لايااور بابرهل آئيں-اڑنے کے اور جھٹ بٹ شب برات آگئی، کشور علینانے مال کو کمرے سے جاتا دیکھا تو پھر جہاں اس رات بھی تی وی کی اجماعی عبادت میں ہے بستر سے نقل کر کھڑی میں کھڑی ہوگئ، وہ مشغول رہیں تی وی کے تمام جینلو نے اس رات کچھ دیر تک انہیں دیکھتی رہی پھراسے نجانے کیا

W

W

W

C

عبادت " من مشغول مو كنين، لا تيونشريات كا ميز بان كوني واقعه بيان كرريا تفااوروه يوري توجه ہے من کرعبادت میں شریک تھیں۔ تبان کے موبائل برب ہوئی انہوں نے عبادیت سے وقتی طور بر کنارا کرلیا اور نی وی کی آواز كم كردى اورتيج يزهف للسان كى بهن كالتيج "شب معراج بهت بهت مبارك موءآج کی رات این دعاؤل میں مجھے خاص طور پر یاد ركهنا\_" سينج يره ه كروه ب اختيار مسرااليس-"ارے آج تو میں نے ابھی تک کی کو معراج شریف کا سیج بی مبیں کیا۔"اس سوچ کے آتے ہی وہ دونوں یاؤں اوپر اٹھا کرصوفے پر اظمینان سے بیٹ کئیں اورلکیس رشتہ داروں کوئیج کرنے ،سب سے وہ کی درخواست کررہی تھیں كرآج كى شب دعاؤل ميں يادر كھنا۔

تب ہی نظر تی وی کی طرف آتھی میز مان کے لب ال رہے تھے مرآ واز مبیں آ رہی تھی إنبول نے إدهراُ دهر بچھٹۇلا اور ريموث اٹھا كر لی وی آف کر دیا ( یعنی عبادت بند کر دی) اب مان کی سہیلیوں کے سیج آرہے تھے، وہ ممل طور بر موبائل میں کم ہولئیں دونوں طرف سے تیج آ رے تھے جارے تھے دونوں طرف سے دعاؤں کی درخواست کی جارہی تھی مگر دعا تو شابد کوئی بھی نہیں کر رہا تھا،نجانے کتنا وفت گزرگیا، وہ اب تقریا سب کودعاؤں کے لئے سی کرچکی تھیں وہ العين اور لا ورج سے باہر نکل آئيں، اب البين نیندآ رہی تھی، وہ بیڈروم میں جانے سے پہل حسب عادت بجول کے ممرول میں جھا تکنے کی عادي هين، حارث كبرى نيندسور ما تها، وه لاتث آف كرك بابرآ الني اب انهول في علينا كا مرے کا ہینڈل دبایا اور دروازہ کھول کر اندر

منڈ ریکو تھام لیااور پنجول کے بل ا چک کر دیکھنے لكيس أب البين أمال رجمت مصلح يربيهمي نظر آئیں،ان کی آقلھیں بندھیں اوراب مسلسل ہل رے تھے تب ہی انہوں نے محدہ کیا، کشور جہال شحانے کیوں سلگ انھیں۔

W

W

W

m

" بونبد" انبول نے توت سے سرجھنگا۔ "دکھاؤے کا کتنا شوق ہوتا ہے ان غریب لوگول كو-" وہ بربرالى مونى منذري سے سيجھے

" بھلا بتاؤ،عبادت ہی کرنی ہے تو گھر کے اندركرو، بدكيا كه ﴿ محن مِن بين محمَّة ، تا كه آس یاس کے لوگ اچھی طرح دیکھیں اوران پرخوب رعب پڑے ان کی عیادت کر اربوں کا۔'' وہ خود کلامی میں مصروف تھیں تب ہی انہوں نے اماں رحت کی مریم کو دیکھا وہ ذرا ذرا سے فاصلے پر چراغ رکھرہی می درا در بعد بی اس نے ماچس ے چراغ روش کر دیے، امال رحمت کا کواٹر چکمگانے لگا، کشور جہاں روشن جراغوں میں کھوسی كنين، انہول نے كھونى كھونى نظرول سے سيجھ مركرايي كفركے دروبام يرتظر ڈالي اور دوبارہ امال رحمت کے کھر کو دیکھا البیس نجانے کیوں اسے کھر کے برق مقمول سے سے دیوارودر تھکے تھیکے اور بے نور سے لگے، وہ کائی در تک کھڑی امال رحمت كودينفتي ربين اب چوده ساله مريم بھي دویشہ سے سرکوڈ ھانے امال رحت کے برابرآ کی اس في مصلى بجهايا اوردادي كي طرح عبادت مين مشغول ہوگئ، کشور جہال نے مجرا سالس لیا اور زيخ كى طرف برده كنيں۔

"آج کی رات عبادی کی رات ہے۔" وہ سوچتی ہوئی سٹرھیاں اتر نے لکیس ،اب ان کارخ پھر سے تی وی لاؤنج کی طرف تھا انہوں نے تی وی آن کر لیا اور "قوم" کے ساتھ"اجماعی

ما منامه حنا (90) اكست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ما بنامه حنا (91) أكست 2014.

كحوالے سے بوى تيارياں كى بونى تيس بياور

بات کہ عبادت کے دوران بار ارسی شامی

سوجھی کہ جلدی سے واش روم میں جا کر وضو کیا،

الماري كھول كرجاء تماز تكالى اور كمرے كى لائث

"بال تو-"وه جلاس -" ضد کررہی تھی تو تم سمجھانہیں سکتی تھیں، غضب خدا کا، جون کا مہینہ ہے اور تم نے روزہ رکھوا دیا، یا در کھوامال رحمت ،اگر میری بچی کو پچھ ہوا، تو سے تو میں کسی کومعاف جیس کروں گی۔ "وہ سفاک سے کہتی ہوئی کری سے اٹھیں بھوکر مارکر كرى سائيڈ يركى اور علييا كى خبر كينے كے لئے سيرهيال دهر وهر يخ هياليس-علینا بے خرسور بی حی مال نے دروازہ دھڑ دهرایا تو وه بربرا کرانی بیمی دور کر دروازه کولا، ماں کے تیورد مکھ کر کھبرا گئی۔ "تم نے اتن گری میں روز ہ رکھ لیا، اگر کھ « دنہیں مما کچھنیں ہوگا۔''علینا بو کھلا گئی۔ "چلوناشترنے نیچ آؤ۔" کشوجہاں نے جیسے سنا ہی ہیں۔ ''گرمما.....' علینا تیز آ داز میں بولی۔ " چلوشایاش " انہوں نے علینا کا ہاتھ تھا ما اور دروازے کی طرف چلیں۔ "مما چھوڑیں میرا روزہ ہے۔"علینا نے باتھ چھڑ الیا اور واپس کمرے میں آگئ اور اندر جا مردروازه لاك كرليا-' علینا دروازہ کھولو۔'' انہوں نے دروازہ وهر وهر ایا مرعلینائے درواز وہیں کھولا۔ "مما اب میں روز ہ کھول کر ہی باہر نگلوں " "علينا ..... علينا ..... كهولو ..... دروازه-انہوں نے بہت کوشش کی مکر علینا نے درواز ہمیں کھولاء آخرتھک ہار کر غصدانہوں نے امال رحمت یر بی نکالا، شام کوانہوں نے چی آبادی میں جانا تھا، وہ تیار ہو کر چلی سین، اماں رحت نے علینا کے لئے افطاری تیار کی اور روزے کے وقت

W

W

t

اورعلینا قیام کی حالت میں کھری تھیں، وہ کھوئی کھوٹی سی الہیں و مکھر ہی تھیں علیا کے جبرے پر جیے نور جھایا ہوا تھا،ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان تنوں نے رکوع کیا اور پھر سجدے میں این پیثانیاں رکھدیں، تب ہی موبائل کی بپ سےوہ چونک الھیں انہوں نے ہاتھ میں دبا موبائل آن کیا،ان کی بھا جی کا سے تھاانہوں نے پڑھے بغیر و بليك كرديا جاني تعيس كددعاك درخواست كي كي ہوگ، وہ مجرا سالس کے کرایے بیڈروم میں آ ''علینا ک خبرتو صبح لوں گی، مجھے بتائے بغیر يكي كسيج "ان كوغصه آنے لگا، دل تو جاه رہا تھا كدائبى امان رحمت كي كوافر من اللي كرينامه كر ریں مکر موقع ایبا تھا کہ وہ جب رہنے پر مجبور 公公公 بات اگريبيس تك رئتي تو تھيك تھي مگر جب انہوں نے علینا کونا شتے کی تبیل پر نہ یا کراہے بلوایا توعلینا نے کہلوا دیا کہوہ ناشہبیں کرے کی کیونکہاس کاروزہ ہے۔ -U'ZE 09" (0 1)" "اوروه جھی اتی کری میں۔" "امال رحمت" الحكم بي مل وه مين پڑیں۔ ''اماں رحمت!'' وہ طلق کے بل دھاڑیں۔ ''اماں رحمت!'' وہ طلق کے بل دھاڑیں۔ "جي جي ..... بيكم صاحب " امال رحمت بالبتي كالمبتي وبال پنجيين-" پييس کياس ربي مول -" وه چلا کيل-"اس ذرای بی کا روزه رکھوایا تم نے، مهيں ية ب سن كرى ہے-"

بہت اچھی کر رہی تھیں آج بھی وہ چپ چا اسے تلقین کر کئیں تھیں۔ '' پتر علینا ،مغرب کے ساتھ دولقل درازی عمر کے دونقل رزق کی کشاد کی اور دو بلاؤں ہے محفوظ رکھنے کے لئے پڑھنے ہیں۔"اور علینائے من وعن عمل كيا نقا اور تو اور جب كثور جهال ''اجهٔا کی عبادت'' میں مشغول تھیں علینا جیپ چاپ امال رحمت کے سحن میں ان کے برایر عبادت شروع کر چی تھی، اماں رحمت کو دیکھ دیکھ كرعلينا كالجفي ول كرتا تفاكه وه بقي ان كي طرح عبادت كرے مركثور جهال جس سوسائل كى يرورده سي وبال كالوك الله كالمح يحكني بجائے پیب برات کی رات بوے فخر سے انار، بناف، تھو یاں چاا کر کزرائے تھے کشور جہاں نے بھی حارث کو آکش بازی کا سامان لے کر دیا تھا، بیاور بات کے دس سالہ حارث نے تو کیا پٹانے چلائے تھے زیادہ تر چوکیدار اور مالی کے بچوں نے اس کے ساتھ مل کر کوھی کے لان میں بنگامه مجائے رکھا۔

معرفی المسیح کے خفل سے فارغ میں میں اس کے خوال سے فارغ میں آتے گھر پورا کھر بھی نور اس میں آتے گھر پورا کھر بھی نور اس میں آتے گھر پورا کھر بھی نور اس میں میں آتے گئی اور کالی در یک جھت پر اس میں آتے گئی اب انہیں نیندا آری میں اس انہیں نیندا آری میں میں جھا تکا، حارث بے خبر سو رہا تھا، علینا کا میں جھا تکا، حارث بے خبر سو رہا تھا، علینا کا میں جھا تکا، حارث بے خبر سو رہا تھا، علینا کا میں جھا تکا، حارث بے خبر سو رہا تھا، علینا کا میں جھا تکا، حارث بے خبر سو رہا تھا، علینا کا میں جھا تکا، حارث بے اختیار کھڑی کی طرف دیکھا گر کھڑی خال تھی وہ دھک سے رہ گئیں اور فورا آگئی انہوں نے بے کھڑی میں آگئیں انہوں نے بے قراری سے سامنے دیکھا سامنے کیا منظر دیکھر وہ قراری سے سامنے دیکھا سامنے کیا منظر دیکھر وہ جبا تکاری میں بائیں مربم ہی کا دکارہ گئیں، امال رحمت کے دا ئیں بائیں مربم

یرا ڈکٹ کا اشتہار عبادت میں شریک عبادت مر اراو کول کو بوریت سے بیار ہاتھا۔ آج کی رات کشور جہاں کے تیج میں چند الفاظ كالضافية ويكانقا، جويول تقابه ''اگر میں نے بھی آپ کی چفلی یا غیبت کی ہوتو مجھےمعاف کردینا، کیونگہ آج کی رات تھلے ک رات ہے، آج نامہ اعمال تبدیل ہونا ہے، بس ایک بار منہ سے ضرور کہددینا کہ آپ نے مجھےمعاف کر دیا ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد ر کھنے گا۔ " کیشور جہاں اینے ملنے ملانے والوں کو منتج كررى تعين جوابا البيل بهي وهيرون في آ رے تھے امال رحمت ، کشور جہال کے کھر میں کائی عرصے سے ملازم تھیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا ای کی شادی امال رحمت نے برے جاؤے ک تھی مکر شادی کے تھن یا یکی سال بعد جب مریم صرف تین سال کی تھی اماں رحمت کا بیٹا اور بہو ایک حادثے میں اس جہان فالی سے مندموڑ بھے

W

W

ш

m

ماية استنا (92) ا ت 1400

مان من زال الست 2014

"وه ..... وه ..... بیلم صاحب علینا لی لی ضد کرر بی تھیں ۔"

ایے کرے این ای حری کا انظام کر سی سی المال رحت جاتے جانے اس کے لئے چھ نہ چھ "دلین ہم فدریتو دے سکتے ہیں ند-" کشور غاص طور پر تیار کرکے چھیا کر اس کے کمرے جہاں نے جواب دیا۔ ''لیکن مما!''علینا ہمکیا کیا گیا۔ میں رکھ جاتیں اور وہ اطمینان سے الارم کی آواز W ہے اس اور سحری کر لیٹی اور تماز پڑھ کر قرآن "دلین ویکن کچوہیں، بس میں نے کہددیا W یاک کی تلاوت کرنی اور پھر سو جانی اور نمشور نه، توسمجه نبيل آئي بات-" أنبيل ايك دم غصرة جہال کوجر بھی نہ ہوتی۔ یا۔ ''جیمما۔''اس نے تھوک لگلا۔ روزے آہتہ آہتہ کزرتے جارے تھے "اور بیٹا روزہ رکھنے کے لئے ساری عمر وہ غالبًا سولہواں روزہ تھا جب کشور جہاں نے بڑی ہے، رحتی رہنا آرام سے ساری عمر ڈرائیورکوائیر پورٹ بھیجا، ان کا بھیجا کچھ دنوں روزے۔ وہ برس سنجالی ہوئی اٹھ کھڑی کے لئے کرا چی آر ماتھا، ڈرائیورکوائیر پورٹ مجوا كر كشور جہال نے دو پہر كے كھانے كا شاندار " بيامال رحمت ضرور ميري بيني كوملاني بناكر چیوڑے کی۔" وہ کار میں بیٹے ہوئے سعدے ل كركشور جهال بے بناہ خوش ميس بوبرواتی، انہوں نے خانساماں سے ربورث وواے لے کراس کے کرے می آلیں۔ لینی شروع کی کہ علینا کی لی نے کھانا کب کھایا، "بیا آرام کرلو، پر کھانا کھالوتیار ہے۔ جوس كتنے بج ليا،علينانے خانسامان كواعماديس وواے کا آن کرتے ہوئے بولیس-لے لیا تھا، وہ کہنے کوتو کشور جہاں کے سامنے کہہ "کھانا؟" سعد جو بیک میں ہے گیڑے دیتا کدوں بجے لی لی نے ایل جوس لیا اور ایک تكال رباتفارك حميا-بح بيج كياء بعديس ووتوبدا ستغفار كرتا-"روز مبیں ہے۔" اس نے پوچھا تو کشور "علينا لي لي، ميرا روزه جهي خراب كرواؤ حجوث بلواكر "علينا جواباً مسكرا دي -"روزه ..... آل .... بال .... روزه .... ''خان عا عاميري خاطر، آپ توات اچھے بان ..... بان ..... كيون ميس ..... بييًا ..... ميرا تو بو، مين اكراييانه كرون تومما تو مجهي بهي روزه روزه بيس تو جي كرتم امريك آرب مواد ندر کھنے دیں۔"اور جواب میں وہ مسرادیتا۔ شاید ..... اچها ..... چلو ..... پهر ..... افطاری پر "اچھا چلوآرام کرو جا کر، روزہ رکھا ہوا عة بين م مرآدام كراو-" ہ،اےی آن کرواور باہر نہ لکلنا۔ ودميل مي بيد ميري آج شام كويرلس "جي احيها-" اوروه واقعي بهاك جالي-میٹنگ ہے، ایجو میلی، افطار ڈنر ہے، ڈنر کے بعد مجه باعلى وسلس كرنى بين، اس ليخ-"اس خانسامال كوچونكه رات كوچمشى بهوتى تفى اس نے کیڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ ليئے علينا كوسحرى كا انتظام خود كرنا پرتا تھا اور پھر کیا، کشور جہاں نے گہری سائس کی، آج کا افطار المن سے سارے آفار بھی منا کرنفتی زیادہ تروہ مامنامه حنا (95) اكست 2014

رمضان شروع موچکا تھا، امال رحمت اور مريم كے ساتھ ساتھ علينا كے بھى پورے روزے جا رہے تھے، کثور جہال کے سامنے علینا ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ بھی ان کی طرح روزے مبیں ر کھ رہی ، اس نے بوی مشکل سے خانساماں کو راضی کیا تھا کہ کشور جہال کے سامنے وہ کہددیتا تفا كہ چھولى لى لى در سے ناشتہ كرلى بيں ويسے بھى كثور جهال منح جلدي تكتيس اورشام كوجب آتيس تو ذرا در آرام کے بعد کی نہ کی افطار ڈزین مدعو موسل بيادر بات كهروزه ريطے بغير بى روزه کھولنے بھی جاتیں، ایے میں دیکر بیگات کے ساته دوران كفتكو يجهايها ظاهركيا جاتا جيسے بہت سخت آج کاروز و تفاء دوسری خوا تین بھی ہاں میں بال ملائيس اور پھر جلد بى افطارى كا سائرن ك جاتاتوسب كھانے پينے پر توث برالى۔ ተ ተ

علینا امال رحمت کی کود میں بل کر جوان ہوئی تھی، کشور جہال ہمیشہ سے ایس بی سوسل ر بی محیں ، کھر پر انہوں نے بہت کم دھیان دیا تھا پر اخر صاحب بھی ان کے معاملات میں مرا خلت مبیں کرتے تھے، امال رحمت نے جب سے علینا کو بتایا تھا کہ روزہ اللہ تعالی نے ہر مسلمان مرد دعورت برفرض کیا ہے، تب سے علینا نے یکا ارادہ کرلیا تھا کہوہ روزے ضرور رکھے گی، شروع شروع میں کشور جہاں نے اسے پاس بیٹھا كريادت مجماياك

"دبیا! میں روزہ رکھنے کے خلاف تھوڑی ہوں، میں تو بیہ لہتی ہوں کہ سخت گرمی کے دن ہیں ہم کیے برداشت کروگی۔"

'' محر مما! روزہ تو آپ پر بھی فرض ہے۔'' علينانے ڈرتے ڈرتے کہا۔

"ہم روزہ کری کے ڈر سے چھوڑ او مبیں

دروازہ کھول دیا، کشور جہاں رات کے آٹھ یے تک واپس آئیں ان کے ساتھ ان کا لیملی ڈاکٹر بھی تھا، وہ سیدھی علینا کے کمرے میں پہنچیں۔ "د يكف ذاكثر صاحب كتناسا منه نكل آيا ہے میری جی کا اور بیسب اس امال رحمت کی وجہ ہے ہوا ہے۔ "وہ غصے سے بولیس۔ "واكثر صاحب من تعليك مول "علينا يكارلى روكى مرواكرن فرريدكاى دى\_ \*\*

ڑے سجا کر اس کے لئے لے لئیں، علینا نے

W

W

W

m

رمضان کا جاندنظر آگیا تھا، ایک بار پھر مينجز يرمبار كباد كاتبادله شروع بوكياءامان رحت کے کواٹر میں بھی جاند کی خوشی چیل چی تھی،مریم سحري مل كيا يكانا ہے الجى سے امال رحمت كو بتا

"مریم پتر!" امال رحمت نے دھیرے ニーレンシャットとの一 " سحرى كى تيارى بعد ميس كرنا، يهلي حيت يريخ ه كر جاند كو دهو ترت بين اور چر دعا كرت ہیں۔'' وہ دونو او پر چھت پر آگئیں، ذرای کوشش سے بی درختوں کے پیچھے البیس جا ند تظر آگیا۔ "چل پتر! جاند دیکه کر دعا مانگ، جاند کو د میصتے ہی جو دعا مانکی جائے وہ ضرور قبول ہوئی ہے۔''امال رحمت نے جاند کود یکھتے ہوئے کہا۔ "دادى امال، ميل أجهى آئى \_"مريم نے كہا اور نیچ ارتے کے لئے زیے کی طرف دوری، امال رخمت نکارتی ره گئی مرب سود، ذرا در بعد امال رحمت جاند كود كي كردعا ما تكنيليس دعا ما تك كرفارغ موتين اوريني جومؤكر ديكها تومريم کے ساتھ عِلینا کو بھی دعا مانگتے پایا، امال رحمت باختيار مكرادي-

المانامة تنا ( ) أكت 2014

C

"مما!" وه كهبراكي اورجلدي سے اوٹ ميں بوگئ، دروازه آسته آسته کل ربا تقا، وه خوف ے ڈرنے کی، اندر آنے والے کو دیکھ کروہ

ی بری۔ ''میرکون ہے؟''اس نے آئکھیں پھاڑ پھاڑ مکہا

''ضرور کوئی چور ہے، اب کیا کروں ، اللہ

میال جی، میری مدد کرنا۔" اس نے باتھ میں جك ديكي كروه كرى تصيت كربيني كيا-

"ارے واہ کیا بات ہے سحری تیار ہے۔" اس نے اٹھ کر گلاس ریک میں سے تکالا اور دودھ

ر می سی وه مولے ہولے ارز رہی ہی۔

"او ہیلو۔" اس نے بکارا، مروہ ہنوز ای طرح کھڑی رہی ،اس کے ہونث آستہ آستہ ال رے تھے،معدنے کو بت سے اسے دیکھا۔ " " بيلو خاتون، اكر آپ جل تو جلال اس کئے پڑھ رہی ہیں کہ میں غائب ہو جاؤں گا تو ہیے ا اب کی بھول ہے اور اگر آ جھیں بند کیے اس لئے کھڑی ہیں کہ بے ہوش ہونے کا ارادہ بات برائے مہربالی کری پرتشریف لے جائیں کیونکہ ا كرجهال آپ كركتيل تو كون اللهائے گا، كيونكه نه

"آب چور ہیں۔"اس نے وصلے سے يوجهاا درآ ہشدآ ہشدآ کے آگئی۔ "بين ..... كيا كها ..... چور ..... ذرايه چرى

پکڑی چھری اور مضبوطی سے تھام لی، وہ اجبی بوے اطمینان سے کن کا سوچ بورڈ تلاش کررہا تھاوہ اینے انداز سے چور ہر کر ہیں لگ رہا تھا،وہ سعد تھا تب ہی اس نے سوچ آن کر دیا،اس کی تظرسامن ميز يرر مح مجلول يريزى اور دوده كا

اوراٹھ کر إدهر أدهر متلائي نظروں سے د ملھنے لگا، ت ہی اے فرت کے ساتھ کوئی کھڑا نظر آیا، وہ آ کے برص آباء وہ کوئی لڑکی تھی اس نے دونوں آ تکھیں بند کر رکھی تھیں اور ہاتھ میں چھری پکڑ

تو میں بے کار ہوں اور نہ ہی فارع ۔ " وہ واپس کری ہر جا بیٹھا، علینانے ہمت کرکے آٹھیں

جرىاس كے ہاتھ سے الك لى-"آپ کومیرانام کیے پتہ چلا؟" وہ کائی فوزره می اسعدنے چری سے بیب کائے۔ " آب کو چھ يكانا وكاناليس آنا-"اس نے جےاس کابات تی ہی ہیں۔ " بهلا سيب كها كرجهي روزه ركها جا سكتا

ے "وہ بربرایا اور اٹھ کرفریج تک گیا، وہاں

یاز کاٹو۔"اس نے علینا کے ہاتھ میں پازتھائی

اورعلینا کسی معمول کی طرح پیاز کافیے لگی ،سعد

نے انڈے تھینے اور پیازمس کرنے لگا، تب ہی

علینا کویادآیا کہ مامول کے بیٹے نے امریکہ سے

" آپ کہیں وہ تو نہیں جوامریکہ ہے آئے

"جي بان وه بدنصيب مين جي جون، جي

"لا يخ محصر د بحري "عليا في جلدي س

سعد کے ہاتھ سے فرائنگ پین لے کیا اور چولہا

آن كيا اور حجث يث سنهرى سنهرى سا آمليث بنا

كر يليف مين تكالا اور ذبل روني كے سلاكس كے

ساتھ میبل پر رکھا، یانی کی بوئل بھی ساتھ ہی رکھ

دی، وہ کھانے لگا اور وہ خود سامنے کرسی پر بیٹھ کر

سیب جلدی جلدی کاشے کی ، اس کی نظریں بار

'' انجمی کانی وقت ہے، تم اطمینان سے

وجهيس ديكه كر مجه اطمينان موا، من تو

سمجھا تھا کہ پھیھو کے گھر میں کوئی روزہ رکھتا ہی

ا بن چھپھو کے کھر میں پروٹوکول ملنے کی بجائے

سخری بھی خود بنائی پر رہی ہے۔" اس نے قرانی

"سیب بعد میں کاٹنا پہلے آملیٹ کے لئے

ے اندے اور بریڈنکال کر لے آیا۔

آنا تفاات تحور ااطمينان مو-

میں "اس نے ورتے ورتے پوچھا۔

"ج نہیں محصرتو کے نہیں جاہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوشرور چھ جا ہے۔"اس نے ائی پلیٹ سے آملیٹ کا پیس اٹھا کراس کی پلیٹ میں رکھا اور سلائس کی پلیٹ اس کی طرف

نہیں، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی تم چوروں کی طرح

سحرى کے لئے كيوں آئيں؟"عليا كے ملكے ميں

"آپ کو کھ اور جا ہے۔" اس نے ب

اختیار یوچھا، اس نے کچھ در علینا کوغور سے

W

W

W

سیب سینے لگا،اس نے باختیار یالی بیا۔

"مری مجھ سے باہرے کہ ایک سیب کھا كرآب سارا دن كيے كزارلى بيں۔" سعدنے دودھ سے گاس مجرلیا اور سے لگا۔ "آب امریکہ میں بھی روزے رکھتے

میں "علینانے اجا تک یو چھا۔ " کیوں امریکہ کے مسلمانوں کو روزے معاف بیں کیا۔" اس نے دودھ کا گلاس خالی

" " بنیں میں تو بس و سے بی ایو چھر ہی تھی۔" اس نے ای توجائی پلید کی طرف کر لی۔

"فاتون شايد آپ كو پيد مبين ہے كم روزے تمام عاقل بالغ مسلمانوں بر فرض ہیں، ویے بالی داوے، اس کمریس صرف آب بی روز بر محتى بيل يا ..... "وه الحقة بوئ لو جورتها اب ده اس بات كاكياجواب دين اس في نظري جھالیں ،سعدنے کندھے اچکائے اور دروازے ي طرف بروه گيا اجا يک علينا کو پچه خيال آيا وه

"سنيے" وہ باختيار يكارى-"جي فرمايئے۔" وه پريشان ہوگئ، کيا کم سمجهين آيا، وه والس مليك آيا- ہے بھرلیا۔ ''لیکن بیر میز کس نے سجائی۔'' وہ برد بردایا نظامار سے دیکھنے لگا،

مجھے پکرائیں، آپ .... علینا ہیں۔" اس نے

مابنامه تنا ( 96 ) اكت 2014

ما بنامه حنا (97) اكست 2014

بار کوری برجاری میں-

کھاؤ۔"سعدنے کہا۔

m

كر- معدف مره ليا-" چکوآ جاد اذان ہونے والی ہے۔" واقعی تب بی سائرن بجنے لگا، علینا سائرن کی آواز سنتے ہی سب چھ بھول بھال جلدی سے کری برآ سعدسوكرا عاتو دوپېر بوچكى كى، اس نے اٹھ کریردے کھڑ کیوں کے آگے سے مٹائے اور الماري ميں سے كيڑے تكال كرنہائے جلاكيا، بابرآیا تو کرے میں کشور جہاں کوموجود مایا۔ "السلام عليم مجميعوا" وومسكراتا موا ألبيل "وعليكم السلام بينا! كيي بو؟" "جی میں تھیک ہوں۔" اس نے تولیہ "آبآج كريكي بن؟"وه درينك تيبل كے سامنے جا كھڑ اہوا۔ "وه بياءتم توجائع مو، من فلاحي اداره جلا ربی ہو، تو اس مہينے ميں زكوة وغيره كي وجہ سے مجھے بے حدممروف ہونا پڑتا ہے پھر محقین تک راش کیڑے وغیرہ پہنچانا بہت ذمہ داری کا کام ب،اس لئے بیٹا میں مہیں ٹائم میں دے گا۔ وه و محددت آميز ليج من كهدي ها-" بہیں تہیں مجھوں وہ ان کے برابر آ "الي كونى بات ميس بي-" وه ان كى كود مين مرد هاكر ليك كيا-''بیٹا! میں تمہارے اعزاز میں افطار ڈنردیٹا عاه رہی می کل کا دن تھیک رے گا۔ "انہوں نے یارے اس کے بالوں میں الکیاں چیریں۔ "ارے کیا ہو گیا ہے چھپوں" وہ اٹھ بیٹا۔ ما منامه حنا ( 99 ) الست 2014

"اجيها چلوتم دوده تكالو، شربت بنادّ اور پچه فروث جلدی ہے کاٹ لو۔" معدیے اختیار ہس را، غالبًا علينا كواجى تك محسول مبين مواكه أس نے بالوں اور چرے بربیس لگا ہواہے،اس نے سوجا اورجلدی جلدی پکوڑے تکا لئے لگا۔ " آب کول انے؟"علیانے مت کرکے "دبس ایے بی-" اس نے مطراب "چلوجلدی کرو در مورای ہے۔" اور علینا اس کے معنی خیز بننے کے انداز کونظر انداز کرکے جلدی جلدی کام کرنے لگی، جھٹ پٹ شربت بنا كر جك كلاس ميزير ركع، جوري صاف تقري

يليث مين واليس اور چه فروس تكال كركاف في ، تب بى مريم آئى،اس كے باتھ يس دبى يدول

'' بیالیں علینا آئی،روز ہاس سے کھولٹا۔'' "لاؤے"علینانے جلدی سے بیالداس کے

" بیکیا؟" مریم نے علینا کے بالوں پرسے ہاتھ سے بیس صاف کیا۔

'' کیا ہے؟''علینا بے جبری میں چبرہ صاف

" کھیلیں بیس لگا ہوا تھا۔" مریم نے اح دومے کے کونے سے ایکی طرح اس کا چرہ صاف کیاعلینا کواب سعد کے بننے کی وجہ مجھ آئی، مریم جا چی تھی،علینا نے سعد کی طرف دیکھاوہ اب میزیر آ بیشا تفاادراسے ہی دیکھ کرمسکرارہا تقا،علینا جھینے گئا۔

"آپ بتائيس كتے تھے؟" اے يكدم

"اول ہون، غصہ تبین کرتے روزہ رکھ

"جی میرا خیال ہے آپ نے کھ کہنا ے۔" وہ اس کے مقابل کھڑا تھا علینا نے سر " الم محمّى كتنى دريه إفطاري مين؟" سعد جهكائے جهكائے اثبات ميس مرالايا۔ نے اِتنی اچا تک کہا کہ علینا جو پکوڑے ڈال رہی "وه دراصل..... مما كومت بتائي كاكه می تعبرایت میں مڑی، سعد کری سنجال پیکا میں نے روزہ رکھا ہے۔"اس نے کہااور بھاگ

'کیا بنایا ہے افطاری کے لئے۔'' وہ اتنی ہی تعقی سے پوچور ہاتھا جیسے ہمیشہ سے لیبیں رہتا

''وہ..... وہ ..... دراصل.....'' علینا کے ہاتھ جوبیس میں تھرے ہوئے تھے اس نے بے خیال میں بال تھیک کرنا جائے جو سیس مانتھ ہے سامنے آرہی تھیں انہیں مثانا جائیے، نتیجہ کے طور ربیس کے شاہکار بن کئے۔

"ارے.... رے.... رے کیا كنا؟"معد بنتا مواكري سے اتھا۔

"بنو يهال سے-" اس نے آسلن فولڈ كيں ادراس سے يہلے كه علينا كچھ جھتى سعدتے حجث بث بیس کا بیالہ اٹھایا اور مہارت سے پکوڑے ڈالنے لگا، علینا حیرت سے دیکھ رہی

" آپ کوآتے ہیں پکوڑے بنانے۔"وہ م صم ی می ہوش آیا تو یو چھ بیھی۔

"ارے محرّمہ! ہم امریکہ میں رہتے ہیں امریکہ میں۔" اس نے جلدی جلدی پلوڑے تكالے اور پليث ميں ڈالے اور مزيد پلوڑے

"اورآب كى اطلاع كے لئے عرض بےك امريكه يس سبكوكام كرناية تاب، بالى داوى، خانسامال کہاں ہے۔''

" چھٹی ہے، امال رحمت کو بخارے، اس لئے۔ "وہ نجانے کیوں وضاحت دے رہی هی، معدف اس ك طرف فورس ديكها\_ ما بنامه حنا (98) الست 2014

'ہیں۔'' وہ جیران سااسے دیکھتار ہا۔

W

W

W

m

سعد یا کتان میں اینے برنس کو وسعت دیے کے لئے چندون کے لئے آیا تھا، وہ لیدر کی مصنوعات کے برنس سے وابستہ تھا، یہاں دو یارٹیاں اس کے ساتھ برنس کرنا جاہتیں تھیں، اس کی بات چیت دونوں یار شول کے ساتھ کامیانی سے ممل ہو چی تھی اب بس کنٹریکٹ سائن ہونا تھے جس کی وجہ ہے وہ یہال رکا ہوا تھا، وہ روزانہ ہی افطار کے وفتت کھر نہیں ہوتا تھا اور مشور جہال نے اس بات پر بھی شکر ادا کیا تھا، وہ تو بیسوچ کر ہی پریشان تھیں کہ جتنا تھ ان کا شیرول چل رہا تھا اس میں وہ معد کے لئے کیے ٹائم نکالئیں ، بھی راش بانٹنے کی بستیوں میں جانا یرٹا تھا تو بھی زکوہ کے چیک خود کینے کے لئے كسى ندكسي افطار وزر من شريك موما يرام إس د فعدوہ ایک بھی افطار کے موقع پر کھر موجودہیں معیں، اس بات کا فائدہ علیز نے خوب اٹھایا تھا، افطاری کے وقت وہ مین میں مس جانی خانساماں شور محاتا رہ جاتا اور وہ بھی پکوڑے تل رہی ہولی تو بھی چھوٹے چھوٹے سموسے بنانی، خانسامال ہنتا بھی جاتا اور اس کی پیندیدہ افطاری حجیث يث تيار كرويتا\_

روزه کھلنے میں تھوڑی در تھی جب سعد گھر میں داخل ہوا وہ سیرھا کین میں آ گیا، علینا کرائی چوکہ پر رکھے جلدی جلدی پکوڑے

0

C

t

W

W

W

ونوں جھولے میں بیتی تھیں، مریم نجانے کون کون سے تصبے سنار ہی تھی،علینا تھوڑی تھوڑی دریے سے بعدمریم کی کسی نہ کویات پرخوب مستی ،تب ی امال رحمت وہاں آ کتیں اور کھاس بر بیٹھ

"نه بچول روزه رکه کرا تناتبیل بینتے ، روزه ر کھ کر تو خود کو کشرول کرتے ہیں۔" انہوں نے جو رونوں كوقبقيه ماركر بنتے ديكھا تو فورا توكا، دونوں كالمحاكوريك للفي كفي

''امال رحمت''علینا فوراً حجولے سے اتر كرامال رحت كے ياس بيشائي-

"بال پتر-"امال رحت نے اس کے سر بر شفقت سے ہاتھ چھیرا،مریم بھی ان دونوں کے ماس آگر بیشائی۔

"امال! جب ہم نے شب برات کوعبادت ی تھی تو کتنا مرہ آیا تھا،اب ہم شب قدر کو پھر عبادت كريس كے تعليہ ب نا-"

"يال يتر كيول مبيل، الله تم لوكول كي عادت قبول کرے۔"امال رحمت خوش ہو کتیں۔ '' ٹھک ہے امال جی، ستائیسویں روزے کو ساری رات جاک کر عبادت کریں گے۔" علینا کے ساتھ مریم بھی پر جوتی ہولی۔

''ہاں پتر، اللہ کو جوانی کی عبارتیں بہت بند بين "الا رحمت جذب كى كيفيت مين

"برطام مين توسب الله كحوف سے عبادت كركيت بين مكراس سونثرے رب كو جواتي کی عمادت اور گرمیوں کے روزے بوے پہند ہیں، گر رہمہیں کس نے کہا کہ عبادت صرف ستائيسويں روزے كى رات ہولى ہے-"انہول نے دونوں سے یو چھا تو دونوں ہر برا اسلیں۔ "وه..... وه..... امال جی ..... سب کهتے

FOR PAKISTAN

مامنامه منا (101) اكست 2014

بس تم جس طرح بعائی جان کے لئے فکر مندی ظاہر کررہے تھے تو مجھے بہت خوتی ہور ہی می ،اللہ تم جیسی فرمانبردار اولاد ہر مال باپ کو دے۔ انہوں نے آگے بڑھ کربے اختیار سعد کی پیشائی

گاڑی ای منزل کی طرف رواں دوال تھی، كشور جهال جيلي سيث يرجيهمي سوچول ميس غرق محين ،أبين آج سعدى يادآ ر باتفار

"علینا کوکتنا کہتی ہوں ذرا ایکی طرح رہا كر د هنگ سے كيڑے يہنا كر، مرمجال ہے جو ذراار ہواس لڑی ہر، ہرونت اول جلول طبیے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ کی دوسری الوکیاں مسی الچھی لکتی ہیں، این میننے اوڑھنے سے، پوتیک مجرب روے ہیں اسائلش کیروں سے مرب میری علینا، نجائے کس پر کئی ہے، حرام ہے جومیرا ار لیا ہو، اور سے رہی سی کسر امال رحمت نے اوری کردی ہے، امال رحمت کا اس عطاق اسے اورى ملانى بنادے "البيل خصرات لگا۔

"اس امال رحمت كالبحل كي كربايز عامًا، ورنہ میری جی، میرے ماتھوں سے نکل جائے ک-"انہوں نے باہر کے گزرتے مناظر پر توجہ

علینا اور مریم جمولے بیل بیٹی تھیں،مریم، محثور جہال کی موجود کی ش علینا کے ساتھ بہت لیا دیا انداز ایزائے رفتی،علینا جی ایبا ہی روب مريم كے ساتھ ر محتى مى جائن مى كەب شك كثور جہاں اظہار نہیں کرتیں مگر در حقیقت انہیں المازمين كے ساتھ ميل جول نا كوار كزرتا ہے البت ان کے کھر سے جاتے ہی علینا بھی مریم کے کھر خود ملي حالى اور بھى مريم آ جالى، اس دن جى

"میں کہاں کا وزیر یا سفیر ہوں جومیرے اعزاز على افطار در موگا-"اے چرت مورتى

W

W

W

m

" كيول ..... ميرا بيثا كيا كمي سفيريا وزير ے کم ہے کیا؟" انہوں نے لاڑ سے ہلکی سے

"بس بیٹا پھر کل کا دن ٹھیک ہے تاں۔" انہیں جانے کی جلدی تھی۔ ''نہیں پھیجو۔''اس نے قطعی لیجے میں کہا۔

'' آپ کو پية تو ہے کہ ميراشيرُول بھي آپ کی طرح کتنا انف ہے، کل میری آخری فائنل میٹنگ ہے، کنٹریکٹ سائن ہوجائے گا، کھرانشاء الله ميں جانے كى تيارى بكروں كا،آپ كو پية ب یایا آج کل الملے برنس سنجال رہے ہیں،میرا يبارا دهيان ان كى طرف ہے۔"معد نے اليس ملیلی جواب دیا، سعد بول رہا تھا اور وہ اسے محویت سے تک رہی تھی سعد ہو بہوان کے برے بھائی ارسلان کی کائی تھا اور پھراس کا باب کے لئے متفکر انداز البین بہت بھلا لگ رہا تھا، ا جا تک ایک خیال ان کے دل میں آیا۔

'' کیا ایبانہیں ہوسکتا کہا تنا اچھاسکھا ہوا انسان ميري علينا كامقدر مو، مركبان؟ "انبول نے مالوی سے سرجھنگا۔

"كهال وه امريكه كى تعلى دهلى سوسائي كا يرورده اور كهال علينا ، جوآج كل ملاني زياده لتي ہ، بھلا کہاں پندآئی ہیں ایس لاکیاں، آزاد معاشرے کے بروردہ آزادلو، رز برقی تلیوں کو

" وہ تھے کہال کھو کئیں۔" وہ نجانے کیا کیا سوچے جارہی تھیں جب سعدنے ہاتھ ان کے

'' آن ..... ہاں..... کہیں .....نہیں بیٹا.....

ما ہنامہ حنا (100) اکست 2014

روزول میں خلاش کرو اور مہیں بتاؤل، اللہ سونبڑے نے ہارے لئے کیاا شارہ دیا ہے۔"

ليج مين يوجها-وظم ہے کہ شب فدرکو آخری عشرے ک طاق راتوں میں طاش کرو۔" امال رحت بلکا سا

ہں کہ شب قدرستائیسویں رات کو ہولی ہے۔"

رات کوے۔ 'امال رحت نے فلسفیانداندازے

" كرامال جي-"مريم نے يوجها-

"نەپتر، يەلى كۇلىل پەتەكوشب قدركون ك

"پتر الله كاهم ب كيشب قدر كو آخرى

'' کیباامان جی!''علینا نے کھوتے کھوتے

" طاق راتيس، كيا مطلب امال جي؟ "علينا

"پتر اس کا مطلب ب اکسویں، تىپىئونىن، چىپويى،ستانىسوس،اتىپويىرات میں عبادت کرواور ڈھونڈو تلاش کرواس رات کو جس مين روع الامن اور بزارول قرضة ايخ يروردگار كے علم سے اس روئے زين ير نازل ہوتے ہیں اور پتر بررات بزارمبینوں سے بہتر ہاوراس رات میں اللہ نے قرآن جو کے جاری ہدایت کے لئے بازل کیا۔"امال رحت آ عصیں بند کیے بول رہی میں۔

"بس تعيك بمريم ،اس باريم بعي شب قدر كوتلاش كريس مح كياية ..... "علينا يولى-"بال بال يتر، كيا ية .... الله كى مهرباني ہے ہم بھی شب قدر کو یالیں۔"امال رحت نے علینا ک بات کانی اور سکرانے لکیس۔

كشور جهال رات محية كمرآتيس اورسيدهي علینا کے کرے کارخ کیاعلیناتی وی و میدربی می

سعد کے بایا ارسلان احمد ہو چھرے تھے، دولول سکائب پربزی تھے۔ ' ' 'بس مایا، برسول منح کی فلائٹ ہے، آپ سنائيس كاروباركيها جاريا ہے۔" دونوں كاروبارى باتیں کے در کرتے رہے، پرسعد کی ای سکی جی عفتگویمی شریک بولئیں۔ "میرابیٹا صرف برنس میٹنگز ہی بھکتا تار ہا ہے یا کوئی اوک وڑک بھی پندگ ۔" انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ ''کہاں مما، میٹنگز سے ہی جان نہیں حچولی' معدجھینے گیا۔ "اس کا مطلب ہے کہ حمیارے کئے امریکه میں ہی کوئی لڑکی پند کریں۔" وہ "ارے توبہ کریں مماء امریکہ میں بھلا الركيان اس قابل بين كهشادي كي جائے-"سعد "اجيما چلوچپوژو به بناؤ جاري علينا ليسي كى؟"ارسلان احمد نے مسراتے ہوئے يوچھا۔ "علينا؟"سعد في سمعايا-"كون علينا؟" '' ما ئیں کون علینا؟'' سلنی چیم جرت زدہ "میاں صاجزادے، جال جر سے م تھرے ہوئے ہو، وہاں میری آیک عدد بھاجی جی رہتی ہے، علینا خیرے اس کا نام ہے، سمنی بیلم "انہوں نے بیوی کو مخاطب کیا۔ · جي....جي...... جي...... اسلمي نور أمتوجه ۾و کيل-"بيوى مجھے تو دال ميں کھ كالا لگ رہا ہے۔"ارسلان احرمعن جزانداز میں بولے۔ " ہونہ۔" سلمی بیلم کی مغی خیز ہمی کے ساتھ ہی سعد کا جاندار قبقبہ بھی شامل ہو گیا۔

W

W

公公公 رات كوكشور جهال سوچى تحيي جب علينا نے سلی کر کے امال رحمت کے کواٹر کا رخ کیا، اماں رحمت عبادت میں مشغول تھیں ان کے کوافر میں رات کو بہت جس ہوتا تھا یمی دجہ محی کہوہ اليخ كوافر كے سحن ميں مصلى بچھا ليتي تھيں ،مريم اور علینا بھی امال رحمت کے ساتھ عبادت میں "رات كوكتنامزه آيا-"عليناكي آواز آئي-" الى علينا آني، كي شب قدر كو تلاف كا كتامره ب-"مريم نے آميں بدكريس جيے الجفى بھى الله كى عبادت كررى مو-وہ دونوں کمر کے پچھواڑے لان میں بیٹی تھیں اسعد کے کرے کی کھڑکی لان میں علق می دہ اینے کمرے میں لیب ٹاپ برمصروف تھاجب ان دونوں کی ہاتیں من کر کھڑ کی کی طرف آ حمیابہ ''مریم..... آئیڈیا.....'' علینا نے چٹل وه کیا؟" وه دونول گابول کی کیار بول '' دیکھوا مال جی کومناتے ہیں کہ اگلی طاق رات بم حجوت برعبادت كريس، تا كهشب قدركو وموعرفے میں کوئی دشواری شہو۔ " تھیک ہے آیا۔"مریم نے پر جوش ہو کر ''الله میاں جی ہم شب قدر کو ڈھونڈنا واستے ہیں، ماری مدد کر دیں ندے" علیان دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ " آمين " مريم نے حجث آمين كبا، سعد

ئے غصے کودیایا۔ "آخر امریکہ میں بھی تو لوگ ایے بی الريس مينت بين "معداليس ببت يندآ كيا تعا عامی علیا کی طرح اے متاثر کر لے۔ ''ہاں تو میہنیں امریکہ والے، لا کھ دفعہ پہنیں مرمما جھ سے بہتو تع ندر کھے گا میں ایا کھے پہنوں گی۔ علینانے برمی سے کہا۔ " بے وقوف تو جھتی کیوں جیس ۔" وہ زج ''اب کیے سمجھاؤں ، امریکہ والوں کومتاثر كرنا بي وان كے جيسے و لكو ـ" وه دلى دلى زيان مين مجماري هين-ورمبیں کرنا مجھے کی امریکہ والے کومتا بڑے وہ ساریے کیڑوں کوشائیگ بیگز میں تھونسے لگی، بي بين عي مان كااشاره بمحدثي-''علیناتم بہت بدمیز ہوئی جا رہی ہو، لگتا ہے امال رحمت کے باتھوں میں مہیں دے کر میں نے بہت بوی عظی کردی ہے، لیتی ہوں اس ی خربھی میں۔" وہ غصے سے پھٹارلی ہولی الحيس اور تن فن كرنى كمرے سے تكل كتين، مام عافر صاحب آتے نظر آ گئے۔ " آپ ك لا د بيار نے بچوں كو بكا د كررك دیا ہے، مجال ہے جو میری بات مان کیں۔" انہوں نے سارا غصر میاں برنکالا، ویسے تو دونوں ائي ائي دنياؤل من م رجة تھ، دونول جو كمرول سے نكلتے تو رات كے كمر آتے ، اخر ماحب كى برنس ميتنكز حتم نبيس ہونى تعين تو تحثور جہاں کا سوشل ورک بارہ مہینے چاتا تھا، بچوں کے کئے دونوں کے باس ٹائم مبیں تھا،علینا اور حارث دونوں اماں رحب کی تکرائی میں بروان چڑھ رے تھے یمی وجد محل کہ علینا کی شخصیت میں بہت ے اثرات امال رحت کے تھے۔ ما منامد حنا (102) اكست 2014

مال کو دیکھ کر اٹھ بیتی ، ان کے باتھوں میں ڈھیروں شاینگ بیگز پتھے انہوں نے اس کے بیڈ يرر كھاورخودوين بيشلىلى-"مما برکیا ہے؟"علینا مجس کے مارے جِلدی جلدی شاینگ بیگز کھول کھول کر د مکھنے "تہارے کئے شایک کرکے لائی ہوں۔" انہوں نے اسے کیڑے کھول کھول کر دکھانے شروع کیے۔ " جھے خیال آیا کہ تہارے سارے گیڑے یرانے فیشن کے ہیں، لبذا میں نے آج والیسی پر تمہارے لئے کھاڈر مر لے لئے،ابالانا كل ملازمه كو ساتھ لكا كر المارى مي مرے کیڑے نکال کر کسی ضرورت مند کودے دینا اور بيرسب وارد روب من سيث كر دينا-" وه ايل رهن میں بولے جارہی تھیں جبکہ علینا منگ ی كيرون كود كيهرى كلى زياده تركير السليوليس تھے اور اتنے جدید اشائل کے تھے کہ ماڈلز بھی مینے سے شرما میں۔ "مماآپ ييرے لخ لائي بيں -" "پال چنى، تو اور كيا، اب تم بردى بوكى بور، مہیں بانی سوسائی میں موو کرنا ہے اور اس سوسائی کے میں ای لیس اور طور طریقے ہیں اورابیابی پہناواہے۔ "مما به سوسائل آپ کومبارک ہو۔"علینا نے رکھائی سے کہا اور ہاتھ سے گیڑے ایک " بہ بھلا کیڑے ہیں کہ ایک طرف کا وصلور دوسرى طرف سے الل جائے ، دونوں

طرف سے شرٹ درست کروتو پیچھے سے او کی ہو

" كيول جبيل بهن سكتي بيد الركيل -" انهول

جائے ،سوری ممامیں بیسب بیس چین مین سکتی۔"

W

W

W

m

-2.2

ما مناعه منا (260) الست 2014

" الله بينا جي ، كب تك واليس آرب مو "

"اس سے تو اچھا تھا کہ میں چھ بھی نہ ''چلو بتاؤ جلری ہے، علینا کیسی کلی طرف بزهائے اینے تعل سے سعدا تناشر مسار ہوا كرتى " دروازه بند ہونے كا سائران فضا ميں م مبیں کھا رہیں۔"اے فروٹ کا مح حربيل-"ملكي يحص يولسيل-كه كمرے بي آتے ہى اس فيے وضو كيا اور تقل كويج رہا تھا تب اس فے وضوكيا-المازير صف لكاس كاس كى روائى كى۔ "امی آئے تو دیں تھے امریکہ، پھر بات "كماؤ كماؤ المال رجت في بهت مزي كريس مح ـ"سعد نے جان چھڑائی اور ارسلان \*\*\* "المال جي وه ويكهي ، وه كياب؟" وه تتنول دار یکایا ہے۔"علیانے زحی نظروں سےاسے سعد سحری کے وقت کن میں آیا توعلینا میلے احدادر ملی بے اختیار بس بڑے۔ اس رات بھی عبادت میں مشغول تھیں جب علینا ريكها اورسر جمكائ فروث تعور التحور الكرك رمضان کی تیسئویں شب تھی علینا اور مریم ے بی چن میں موجودگی۔ نے سلام پھیرا تو اس کی نظر اجا تک آسان کی کھانے گی، یانی کا گلاس بیا اور اٹھ کر کھڑی ہو نے امال رجمت کومنا لیا تھا کہ رات کو حصت بر "ارے واہ کیا ہات ہے؟ آج تو چن سے طرف المى ، امال رحمت في جلدى جلدى سلام عبادت کریں گے جیسے ہی کشور جہاں بچوں کے برى خوشبوسى آرى ہيں۔"اس نے باك ياك مچیرا اور اویر نگاہ کی، آسان بے حدسنبری ہور ہا ''کہاں چلیں؟'' سعد نے اے دروازے ممرول میں راؤ کا لگا کراہے بیڈروم میں تمیں كالمحلن الثايا\_ تفايون لك رباتها جيے نوركى بارش ہو، امال رحمت ي طرف بوصة و يكها تو آواز دى-" آپ نے خود بی او کہا تھا کہ جھے کچھ بکانا علينا سيدهي إمال رحيت كي طرف بهاكي اور تينول نے آ مصیں بند کر لیں اور بے اختیار محدے میں "اینے کرے ہیں۔" سعد کواس کی آواز چھت ير پہنے لئي، بلى بلى ي بوا چل ربى مى، وکانا تہیں آتا تو میں نے سوجا کہ آج آپ کا گر کئیں کمین علینا کوتو ہوتی ہی ہیں تھی وہ دم بخو د آخرى دن ہے آو۔" تتنول الله کے حضور نبیت باندھ چک میں۔ آسان کے نظارے میں موھی، ایسے میں بتدلگا ''ہیلو کی کی میں مہمان ہوں اور آپ تب ہی سعد دیے یاؤں چلتا ہوا حجت پر " بیں ہیں آخری دن، الله شرکرے کی لی كدامان جي تجدے ميں بين وہ بس متلي با عرصے ميزبان للبذا آداب ميزباني فبهايئ اور حيب الله الدهرا تقاريخ كاطرف الدهرا تقاريع لإن کہ میرا آخری دن ہو۔" سعد نے کھبرانے کی ایک طرف دیلھے جارہی تھی ،نور دیکھتے ہی دیکھتے عاب بينه جائي، جب تك مين كمانانا كمالون، مل روتن لائنس كي وجه عيے چيت يركافي روشي هي بزهتا جارما تعاتب بى زوردار بكل مملى علينا كوكوني کھانے میں شریک رہے۔" سعد اسے تک '' بہیں نہیں میرا مطلب تھا کہ.....''علینا وہ اویر والی سیرهی بر بیٹھ کمیا سامنے ہی علینا سفید آواز بجل حيكنے كى سنائى مہيں دى علينا كولگا كدوه بجل نے مجرا کر چھ کہنا جاہا۔ دویے کے بالے میں کوئی آسانی مخلوق لگ رہی كرنے كے مود ميں تھا۔ تهيس جملي بلكه وه كوئي نورتها جو بلك جيكتے زمين " " بين آپ كھائے، ميں امال رحمت كو بلا "ابھی میں نے اس دنیا میں دیکھا ہی کیا تک آیا اور غائب ہو گیا،علینا دم بخو دھی تب ہی لائی ہوں تا کہ۔" اس کے ملے میں آنسوؤں کا '' بھیجو میں اور علینا میں کتنا فرق ہے۔'' ہے جو دنیا سے جانے کی تیاری کروں۔" سعد اس کا سر چکرانے لگا اور وہ الکے بی بل چکرا کر محوله سالتحنينے لگا۔ اسے گھبرانے سے محظوظ ہوا۔ "كيا تاكه ..... بينهي ..... اور كها كريتايخ ''ميرامطلب تفاكه.....'' وه پُحر دضاحت '' دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، پھیجو "الله ميان!" اس كے طلق سے آواز تھى كيما يكا ب-"اس في اس كي آك يرافحا اور کے لباس میں اور علینا کے لباس میں کتا فرق اور جیت کے فرش پر کر کئی، مریم پہلے بی امال ہے، علینا تو مجھیو کی بین للق ہی میں، ابھی بھی "جی چھوڑیئے مطلب کو بیہ بڑائے کیا しんしょりんりょうの " د بهیں سوری ، میرا دل مہیں کر رہا۔ "علینا برے سے دویے میں سنی مقدیں ک لگ رہی بنایا ہے۔"اس نے ہاٹ یا ثانا تھایا۔ نے یہ کہا اور جھیاک سے چن سے نظر افی ، آنسو ہے۔" سعد نے بے خیالی میں سکریٹ کا پکٹ " مول دم کا قیمهٔ اور براهی، آملیک، سعد کو ملئے دو دن ہو ملے تھے، کشور جہال اس کی آتھوں سے بنے کو تیار تھے، بھلالتی محبت تكالا اورايك سكريث تكال كرليون مين دبايا\_ سویان، واہ بھئ واہ، ہال دا وے خود بنایا ہے یا بہت مایوس میں، بنی ان کی ہدا توں بر مل مہیں سے قیمہ یکایا تھا اور کتنا خیال رکھا تھا کہ برامے "دهت تيرے كا-" افيانك اے كھ مجرامال رحمت ـ "اس نے شرارت سے بوجھا، وہ كرتى محى ورندان كالوراخيال يبي تفاكم اكرعلينا کول کول بنیں اور برسعد کا بحد، اس نے آ تکھیں خیال آیا اور اس نے سکریٹ واپس پکٹ میں جو پہلے ہی پر نیشان سی طی مزید روہائی ہو گئی اور ان كى بات مان يتى اورامر يكهك يرورده لوكول ركوي، كتفري علىديا-چولہا بند کرکے فرت کی طرف آئی، فرت میں كاسا يبناوا كبن لتى توشايد سعداس عمناثر مو "وولوك طاق راتول كى عيادت كررب "امال رحمت نے بہت مزے دار یکایا ہے، سے فروس نکالے یائی کی بوٹل کے کرعبل پررطی جاتا، ویسے بھی الکوتا وارث بے حد خوبصورت میں اور میں سکریٹ سلکانے چلا تھا۔ " وہ خود کو مونہد" وہ سیدمی واش روم میں آئی اور بالی کے اوركرى يرآبيمي-اور سے سا بھتیجا، کی چیز کی می میں مرب مرزش كرتا الحد بيفاءاس في قدم الي كرك "ارے وا و مزے دارے۔"اس نے کھانا جميا كي تلحول يرد الي-

ما بنامه حنا (114) اكست 2014

W

W

W

m

ما بنامه حنا (105) اكست 2014

W

W

باں ہم شادی میں در میں لگا میں گے، بس میرالو ام رچیتورے تن سے لینے پر تمل ہیں۔ "وونہ دل كرتا ب كد" وه نجائے كيا كيا بولے جاري مانے کیا کیا بول رہی تھیں اور کشور جہاں کے ميس مروه عبيب عي صور تعال ميس محرى مونى "كرميول كے روزے، طاق راتول كى " إلى كشور محر بولو، حميس كوئي اعتراض تو عبادت، سيركب موا؟ وه اتن عاقل ريس اين ميس "ابارسلان بمانى بول رے تھے۔ اولادے کہ البیس بند ہی میں چلا کہان کی یکی کن "عليناراج كرے كى يمال-" سركرميون بين حصد لے ربى بحث بى يكدم "جي سعد تهارے سامنے ب ميري بر روشی کا جهما کا سا بوا، بدامال رجمت کا بی دم تعا چیز کا اکلوتا وارث اور مجمئ لاکھول میں جیس كەن كى چى كوجھىكنے نەربا درنەخدانخواستەجس كروروں من ايك بيرابياً" بات كرك طرح وه غافل ربين اكرامان رحمت بحي علينا يرتظر انہوں نے قبتیہ لگایا آپ کی دفعہ کشور جہال بھی ندر هیں تو جوان الرکیاں برے اعمال کی طرف ان كے ساتھ شريك موسيل-بهي متوجه موت لحد نواكاني بين پرعلينا توجس عمر "جى جى بحائى جان، بالكل تعيك آب كه یں ہے وہ تو ہے ہی چی عمر ، اگر علینا بھک جاتی رے ہیں اس اخر صاحب سے مشورہ کرلوں پھر بات كرتے ہيں۔" انہوں نے سجاؤ سے بات "ارے من ربی ہو۔" دومری طرف سے سنجالي ورنه دل تو مند كرر با تفاكد الجمي بال كر سلمی بیم نے ان کی سلسل خاموشی محسوں کی تو ''ارے دیکھیں لائن تو مہیں کٹ گئے۔'' وہ ، ابن انشاء کی کتابیں طنزومزاح سفرنام ورسيل مبيل بعابهي بيكم، ميل سن ربي 0 اردوکی آخری کماب، دو کشورس لو بھئ ،علایا میری بینی ہے، میں O آواره گردی ڈائری، 0 ونيا كول ي 0 ابن بطوط كے تعاقب ميں ،

W

W

راع بيساس ساس عن موري كي-مان سے کہدرہی سیں۔

کی کہ کیا بتاؤں۔" وہ بے تکان بولے جا رہی "سعد کی باتوں سے تو بھے لگا کہ علینا مشرتی حسن کا شامکار ہے، اتن کرمیوں میں بھی مجال ہے جوروزہ چھوڑ دے، یہ برواسا دو پٹہلے کرر محتی ہے اور بھئی کشور کی بتاؤں امریکہ میں کسی چیز کی کی بیس ہے، کی اگر ہے تو شرم وحیا کی اور بھئی میں تو بڑے بڑے دویے د ملھنے کی حسرت کئے چکرتی ہوں، یہاں جبے دیکھو تو آدھے آدھے کیڑے پہنے کوم رہاہ، میشن کے ما بذار حنا (106) اكت 2014

کے بھائی ارسلان احمد تھے، وہ خوش ہو سیں اور

ريموث الماكرتي دى آف كرديا يعني عبادت سير

وقتی طور پر کنارا کر لیا، وہ بھائی سے ڈھیروں

باتیں کرنا جا ہی تھیں مر بھادج نے اتناموقع بی

مہیں دیا اور ذرا در سعید ہی ارسلان احمہ ہے تون

مخصوص بي تكلفانداندازيس بول ري ميس-

بن؟ "كشور جهال نون كرموف يرفيك لكا

میں؟ میرا خیال ہے یا کتان میں تو آج

ستائيسوين شب ہوگيا در مجھے يكا يفين ہے كہ علينا

".جی...." وه حیران سابو کرانه بینصیں۔

" آج بھی ، کا کیامطلب بھئی؟ دل خوش کر

دیا کشورتم نے تو، کیا تربیت کی ہے بکی کی، بھئی

میں تو جھوم آئی جب جھے سعد نے علینا کے

بارے میں بتایا، مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ علینا اتنی

عبادت گزار ہے کہ طاق راتوں کی بھی عبادت

کرنی ہےاور پھرسعد نے اتنی تعریقیں کی ہیں علینا

" إن كشوركيسي موجعتى؟" سلملي بيكم السية

''بلن نمیک ہول بھا بھی بیکم، آپ کیسی

"ال بحتى من بهي تعيك مون، كيا كرر بي

الرخودياتي كرفيلين

آج بھی عبادت کررہی ہوگی۔"

علينا ، البيل ره ره كرعلينا برغصه آتا-برسارا بگاڑ امال رحت کی وجہ سے ہے، میری یکی کو ملانی تنا دیا، انہوں نے آج دن میں ایال رحمت کواسے مرے میں بلا کر بہت سانی تھیں، امال رحمت بھی مجرم بنی یوں جیب حاب ستی رہیں تھیں جیسے سعد کا رشتہ اگر علینا ہے ہیں ہوسکا تو سارا قصوران کا ہی ہے۔ ستائیسویں شب می ، کشور جہاں نے آج

W

W

W

m

كريس قرآن خواني كاابتمام كروايا تقاءمدر سے بچے بلائے کئے تھے، محرروزہ معلوایا بے شار کھانا ، راش اور کیڑے سیم ہوئے ، رات کے وہ تھک کئیں، مکران کے منیجر آنا شروع ہو گئے، انہوں نے کی وی آن کرلیا،ستائیسویں شب کے حوالے سے تی وی کے سارے چینکو خصوصی نشریات کا اہتمام کر کے تھے، ہر چینل کے میزبان کا دعوی تھا کہ ان کے ساتھ رہے تاکہ اجماعي عبادت ميس شريك موكر اجماعي دعامين شریک بوکر ایخ گناه بخشواسکیں، وہ بھی کسی چینل سے متاثر ہو کراس کی اجماعی عیادت میں شریک ہوتیں تو اجا تک اس چینل پر جب سی یروڈ کٹ کا اشتہار آتا تو وہ نوراً دوسرے چینل کی عبادت مين مشغول موجاتين، ساتھ ساتھ مينجو كا سلسلهمي جاري تفاجن كالبلباب يجه يول تقا\_ "آج کی رات شب قدر ہے جس کی فضلیت ہزار مہینوں سے برھ کر ہے، آج این خصوصی دعاؤل میں مجھے بھی یا در کھیئے گا۔" کشور جہاں بھی اینے ملنے ملانے والوں اسہیلیوں اور ساتھ کام کرنے والوں کو دعا کی درخواست کے کے میں کررہی تھیں، مرتبع آرے تھے جارے تحقيم مرشايد دعا تو كوني بهي بيس كرريا تفاتب بي اجا تک ملیج کی جگہ کال آیکٹی انہوں نے فورا وصول کی کیونکہ امریکہ سے تھی دوسری طرف ان

ٹایدارسلان احمدے کہدرہی میں۔ ہوں۔"ان کی آتھوں میں می ک تیرائی۔ م سے علینا کو مایگ رہی ہوں۔"ملئی بیکم برے "مبين..... بها بھي بيگم " وه مها بكا ره "ارے بھئی جیسے ہی میال تمہارے بھائی كوفرصت ملتى بي تو بهم لوگ منتني كرنے آجا تيس یے ، بھی میلے ہمیں بھی مغربی دنیا بہت متاثر کرتی عى مرجب سے يہاں آئے ہيں تواس تهذيب كا كھوكھلاين الچي طرح واسح موكيا ہے،ميرابس

یلے تو میں ابھی علینا کو انگونسی بہنائے آجاؤں اور

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ما بنامه حنا (107) اكست 2014

٥ علتے ہوتو چين كو حلئے،

o گری گری پھراسافر،

لا بوراكيدي ٢٠٥ سرككررود لا بور.

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

تم ملوتو الحريس مو

سلام پھیر پچی تھیں۔ ''وہ بیکم صائبہ……'' انہوں نے کچھ کہنا چاہا، کشور جہاں کا دل بھرا ہوا تھا۔ ''امال رحمت، امال جی۔'' ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ''امال جی مجھے معانے کردیں۔'' وہ اب رو

" "بیگم صاحبہ کیسی بات کررہی ہیں۔"
" میری بنجی کی تربیت آپ نے جتنی شاندار کی ہے، افسوس میں آپ کوولی عزت نہیں و کے ساتھ کی سے کا کا کھی ۔ و کے ساتھ کی سے کھی میں آپ کو کی کا تھی میں آپ کو کی کا تھی میں آپ کی کا تھی میں آپ کی کا تھی میں آپ

'' نہ بیکم صاحب، بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں، میں نے کوئی انو کھا نہیں کیا۔'' امال رحمت آبدیدہ ہوگئیں۔

''امال جی .....'' وہ کچھ کہتے کہتے لائیں۔

''بی بیگم صاحبہ تھم کرو بی۔''امال رحمت نے کہا۔

"امال رحمت على ..... على بھى بھى ..... آپ كے ساتھ عبادت كر سكتى ہوں۔" وہ بوليس تو ان متنوں نے مسكرا كرا يك دوسرے كي طرف ديكھا۔ "إلى بال كيوں نہيں بيكم صاحب، اللہ سوہنٹر ہے كا درسب كے لئے كھلا ہے، بيس بھلا كون ہوتى ہوں منع كرنے والى۔" امال رحمت نے جذب كے عالم ميں كہا۔

اتا تھا، وہ اوپر آ انہوں نے توم کے ساتھ اجماعی عبادت ترک کر انہوں نے توم کے ساتھ اجماعی عبادت ترک کر انہوں کے ان کے انہوں میں انہوں نے توم کے ساتھ اجماعی عبادت ترک کر انہوں میں انہوں کے ان کی بیٹی کوسیدھا راستہ دکھایا تھا اور ان کی انہوں میں دہ گھبرا موجی ہیں وہ گھبرا ماہنا مہ حنا (108) اگست 2014

دی، مزید تھوڑی دیر بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا ، کانی دیر تک وہ کم صم ی بیٹھی رہیں ،ان کا دل بولے جارہا تھا۔

W

W

W

"ال رحمت نے علینا کی تربیت کی ہے،
یمی تو کہیں ہمی تہیں، اگر ملائی بنا دیا تو کیا ہے، کم
از کم اسے بھٹلنے ہے تو بچایا ادر میں..... میں نے
کیا کیا، بچوں کو ملازموں کے حوالے کر دیا، وہ تو
میری قسمت اچھی تھی کہ میرے نیچ نیک لوگوں
کے ساتھ رہے تب ہی انہیں خانسان یاد آیا، وہ
کیے رٹارٹایا سبق پڑھتا تھا ان کے سامنے۔"
کیے رٹارٹایا سبق پڑھتا تھا ان کے سامنے۔"
کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ سعد کے مطابق
کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ سعد کے مطابق
اس نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔"

''اف-''انہوں نے صونے کی پشت سے موا

ان کے موبائل پر بب سائی دی، انہوں نے موبائل اٹھایا، پھرایک طرف ڈال دیا، جانتی محیں دعاؤں کی درخواست آیک دوسرے سے کی جار ہی تھی مگر دعا تو کوئی بھی تہیں کرر ہا،تب ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آج ستائیسویں شب ہے عمادت کی رات، یقیناً علینا عبادت میں مشغول ہوگی، وہ جیب جاب اعیں اور علینا کے کمرے میں آئیں، تو تع کے مطابق کمرہ خالی تھا، انہوں نے گہری سائس لی اور چھت کارخ کیا وہاں ہے إيال رحمت كاكوافر صاف نظراً تا تها، وه اديراً لئیں اور دھک سے رہ سیں، وہ تیوں وہاں موجود محين، وہ آسته آسته علتے ہوئے ان کے یاں بھی کئیں سب سے پہلے امال رحمت نے بيلام چيمرا، کشور جہال کو دیکھ کروہ سنائے میں آ كئيں،علينا نے تو كہا تھا كىمما سوچى ہيں وہ كھبرا کئیں،اب بیلم صاحبہ بولیں کی،علینا اور مریم بھی

150

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM GNIHME HIBRARY FOR PAKISDAN

PAKSOCIETY1: f PAKSOCIE

مكرات بوع خودكوفر الني ظاهر كما\_ مجه دير من فريش مو كرنماز يرهي\_١١ ات شي بيندي، بياز كاث بيلي سي محكر تما إ فرت میں کوئدھا رکھا تھا۔ سالن بنا کے تو ہے۔ جلدی جلدی ای اورای کی دو روثیاں ڈالیں روٹال بنا کے برتن رکھے۔ ابھی سیلالقمہ عی لیاق عمارہ کے رونے کی آوازیں آنے لیس عمارہ ک ، کود عن اٹھایا۔ای نے فیڈر بنایا۔عمارہ خاموی سے فیڈر یے لی سکون سے کھاٹا کھایا گیا۔ "اي اجائے بناؤل؟" زویانے یو جھا۔ وومبيل .....ريخ دور" أنهول نے ٹالا۔ وہ جانتی می ای دو پر کے کھانے کے اور لازی جائے یک بیں۔ برتن اٹھا کے پکن عل آئی۔ جائے بنے کے لیے چو لیے یہ رقی اور يرتن دحونے كى\_ "ای ا جائے لی لیں۔" زویانے بیڑے مائنڈ میل بہ جائے رمی۔ "بينا عائے مت بناتی تھی ہو کی آئی تھی۔" وو محمَّن کیسی ای ۔ " اس نے پینہ صاف " تم آرام كراو" اى في جكدينانى -" تی ۔" وہ بھی تھی ہو کی تھی۔ جیسے عی کھی "اسے بھی ابھی جانا تھا۔" ای نے افسول کری ہے براحال تھا۔وہ نہانے جلی گئے۔ نہائے آئی تو بھا بھی آچک تھی۔ "زويا!" انبول في يكارا-" تی بھابھی۔" زویا کرے سے باہرآ کی "بہاں آؤ۔"انہوں نے مسکرا کرکہا۔

آج سے ایکی خاصی تیز دھوی تھی ہوئی تھی اور اب دو پہر کے دو یجے تو یہ تیز دھوپ ے حدثو کیلی ہوئی تھی۔ بدن کو چھیدتی ہوئی گری اورجس نے بے جال کررکھا تھا۔وہ کب سے بس اسٹاپ یہ کھٹری تھی۔ بسیں حسب معمول خواب بحری ہوئی تھیں۔ بوریت سے اکتا کر اس نے ارد كردكا جائزه ليناشروع كيا\_اس عي وكه فأصل یاس کے اسکول کی میڈم صالحہ مری میں۔ وہ پياس يرس كى خاتون مى۔ میڈم صالحکا سارا فاؤٹر لی بہدریان کے چرے ير عيب وغريك نقيع بنا كيا تھا۔ آنكمول كا کا جل بھیل کے چرہے یہ سیاہ لکیریں بنا گیا تھا۔ بعاري جسم يرسفيون كي چيلي كمرى لال سازهي اور ساہ بلاؤز، گری کی شدت سے میڈم صالحہ کا حلیہ خاصام مفحکہ خیز لگ را تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ات میں اوق مطلوب بس دیکھ کراس فے شکر ادا كيا\_ جب محلى مولى كمرين داخل مولى تو ظهر کی نماز پڑھتی ای نے سلام پھیرا اور مسکرا کراس کی تھان کو کھو جے لکیں۔ "السلام عليم اي-"زويائے سلام كيا۔ "آگئ میری زویا، یانی لے آؤل؟" آی نے محبت سے نوجھا۔ "زویا! میں ڈاکٹر کے پاس جاری ہوں تم ہانڈی بنالیا اور عمارہ اٹھ جائے تو فیڈرینا دیتا۔'' اتے میں بھامھی نے عجلت میں آ کر کہا اور چل ای کچھ بولی نہیں تھیں مگر چرے یہ ایک مادما آکرگزدگیا۔ " تم آرام كرويس بانثرى بنالول كى \_"اي نہیں .....ای میں تھی نہیں آئی میں بالکل تھیک ہوں آپ آرام کریں۔"اس نے زیردی

W

W

W

S

m

1

وہ سخن میں رکھی جاریائی یہ بھا بھی

ساتھ آ کر بیشے تی۔

ما بنامه حنا (١١٥) اكت 2014

W

W

W

C

t

C

W

W

W

تمیں برس کی ہوئی تھی۔ای رات دن قلرمندرہتی تھی۔ بھابھی بھی ریا جا ہتی تھی کہوہ جلدازجلد ائے گھر کی ہوجائے۔ ا مي آج كل رات دن وظيفول مي مشغول تھیں۔ وہ صابر و شاکر تھیں۔ رات کروتیں بدلتے نجانے س پرآ کھ لگ کی می سے حب معمول جر کے وقت آ کھ طلی۔ نماز بردھی، قرآن یاک کی علاوت کرنا۔ منح کا ناشتہ سب کا بھا بھی بنانی می - زویا ان کی مدد کرتی -سب سے ایک ساتھ ناشتہ کراتے۔ زویا کو بھائی کائے جاتے ہوئے رائے میں ایار دیے تھے۔ والی می البنة وه بس سالى كا --اداس دن گزر رے تے، بے کف دان، بے مرہ شامیں۔ایک سی کیانیت، وہ خاموثی ہے اینے کامول میں مشغول رہتی می ۔ اس کی عزیز بہترین دوست نمرامی۔ جوشادی کے بعد كمريلو ذمه داريول من مشنول موكي محى جو بهي زدیا بھی بھارفون کرتی تو بھی چو کیے یہ اس کی ہنڈی ہولی۔ بھی وہ انے شوہر کو کھانا دے رہی ہوئی۔ بھی بچوں کونہلار بی ہوتی۔ رات كوكمبيور آن كيا-ارمان كي ميل آج بھی تھی۔ وہ جران تھے۔ تب عی اس کے سل پہ كال آني، نياتمبرتفا۔ "بيلو!..... تي كون؟" "مين ارمان بات كرد بايون-"ال كازم بوجل سالجيكانول عظرايا "آپ کیے ہیں؟ ماموں، مامی کیے ہیں؟"زویاتے کو جھا۔ "بال! سب لوك تعيك بين-آب سب

ہو۔ ہماری زویا نے اردوادب میں ایم۔اے کیا
ہے۔ زویا میں کس چیزی کی ہے؟ خوش میل ہے
خوش اخلاق ہے، سلیقہ شعار ہے۔ ' بھائی لے
محبت ہے اپنی چھوٹی بہن زویا کود کھا۔
بھائی کی محبت پیزویا کی آتھیں نم ہوگئی۔
بھابھی البتہ منہ پھلائی خاموثی سے کھانے میں
معروف رہی۔ اس کے بعد اس موضوع پیرکوئی
بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس موضوع پیرکوئی
بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس موضوع پیرکوئی
مصروف رہی۔ اس کے بعد اس موضوع پیرکوئی
بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس موضوع پیرکوئی

زویائے دستر خوان سمیٹا، برتن دھونے کی۔ بھابھی بھائی کے لیے جائے بتانے گل۔ مکن صاف کر کے عشاء کی نماز پڑھنے گلی۔ نماز پڑھ کے بستر یہ آئی، منج کی اٹھی ہوئی تھی۔ لیکن نیٹر آنکھوں سے کوسول دور تھی۔

زویا کے والد محر صد بق اسلامیات کے پروفیسر تھے۔ان کی بیوی کمریلوخاتون میں ۔ان كردوى يج تقرير عرفي في محر تقووه مجى اسلاميات كے يروفيسر تھے۔زويانے اردو ادب میں ایم اے کیا تھا۔ وہ بہترین اسکول یں میٹرک کلاس کے بچوں کواردو پڑھائی تھی۔ ساتھ میں اسکول میں ہونے والی نصافی غیر تصافی سركرميول كى تيارى بحى كراني ملى ـ زويا بهت دوستانيه مزاج رهتي كل بظاهراس من كوني كي تہیں تھی۔ ہر لحاظ سے اچھی تھی۔ لیکن نجا<u>۔</u> رفتے کول بیں معارے آئے تھے۔جکداس کا معيار كوئي بهت او نياتبين تعا\_ جوملنا مشكل ہوتا۔ مرف اتنی خواہش بھی کہ لڑکا پڑھا لکھا، خوش اخلاق، مجھدار، ذمه دارشريف مونجانے پھر مح ابیا رشتهٔ نبیل آیا۔ ان کا حلقہ احباب، ملتا جلتا بہت محدود تھا۔ رشتے والی خالہ کو شاید اس کے کیے مناسب رہنے کہتے ہی تہیں تھے اور یوں وہ

کیں ہی 
وہ نگاہ شوق سے دور نہیں، رگ جال سے لاکھ 
قریب ہی 
ہمیں جان دین ہے اک دن، کی طرح وہ کہیں 
سی 
سی 
طور ہو، سرحشر ہو، تہہیں انظار قبول ہے 
وہ بھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ بھی سی وہ کہیں سی 
نہ ہوان یہ جو مرابس نہیں کہ بیاضی ہے ہوں 
شہیں وہ بیس سی کا تھا، میں ان بی کا ہوں، وہ میر کے 
شہیں وہ بیس سی 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے، نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
مری زندگی کا تھیب ہے نہیں دور، مجھ سے 
میں اب میں اب میں اب میں دور، مجھ سے سے نہیں دور، مجھ سے 
میں اب میں دور، میں دور، میں دور، میں دور، مجھ سے سے نہیں دور، میں دور، می

W

W

W

m

مریب ہے مجھےاس کامم تو نصیب ہے، گرنیں تو نہیں ہی جو ہو فیصلہ سنا ہے ،اسے حشر پہندا تھا ہے جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ انجی سمی ، وہ پہیں سمی

زویا آنگھیں پھاڑے مائیٹر کی اسکرین کو
وکیوری تھی۔ یہ میل اسے ارمان نے بھیجی تھی۔
"میری آئی۔ڈی اسے کہاں سے لمی ""
ارمان اس کا اماموں زاد کرن تھا۔ ملی نیشل کمینی میں جاب کرتا تھا۔ پڑھا لکھا، مجھدار خوش کشل کڑکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی میں تھی۔ زویا میل کرنز سے قاصلے کی قائل تھی۔
ار مان بھی شجیدہ مزاج تھا۔ خیر سر جھٹک کے وہ کی میں آگئی۔
کی میں آگئی۔
بھائی آگئے تھے۔ زویا روٹیاں بناتے گئی۔

بھائی آگئے تھے۔ زویا روٹیاں بناتے گی۔ بھائی دسترخوان بچھانے گی۔ اور اب برتن رکھ ری تھی۔ ای سارہ کو لیے بھائی سے آنے والے نئے رشتے کوڈسکس کرری تھی۔ "ای! خالہ زبیدہ سے کہیں کوئی مناسب رشتے لا کیں۔ لڑکا کم از کم پڑھا لکھا اور شریف تو

"الله كالشرب-"زويابولي-ما منامه حنا (113) اگست 2014

كيے بين؟"اس نے جواباطال احوال يو جھا۔

ما بنامه حنا (١١١) اكست 2014

W

W

W

بركت كاسال تفارزويا بمى دل جى سے عبادت . مين مشغول موكى -اس عظيم ماه من برعمل ويكى كا امبراورنضیات بے پناہ تھا۔ ار مان سے بات بہت کم ہوتی دن بحر کام، شام میں ٹیوشن رات میں نماز ورز وا تک کے بعدوہ نوراً سو جالی تھی اور تبجد کے وقت اٹھ جالی۔ تبجد کی نماز اور کھودر تلاوت کے بعد سحری بنانی فر ے فراغت کے بعد نماز فجر اور تلاوت قرآن کے بعد اسکول کی راہ لیتی۔موایے میں ارمان بے چارہ ترستای رہ جاتا۔ زویا سارا ون بے حدمصروف رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ حتم ہور ہا تھا۔ اس کا دل بے حد اداس تفار اس مبينے ميں ايك خاص رحمت اور سكون محسوس موتا\_ دل برلحه مطمئن ربتا\_ آج جاندرات می-ار مان اس کے ساتھ تفا\_اس كاول خوب صورت اعداز من دهر كرما "مارك مو جائد نظراً كيا-" ارمان في قريب آكراس كاچره ويلصة بوئے كہا۔ "خیرمارک "زویا بے ساختہ بولی " بيد ميرى زعدى كى سب سے حسين عيد ہوگی۔'' ارمان نے بہت محبت سے اس کی آتھوں میں جھا تکا۔ "آج ماري شادي كي ويد محس موجائ کی۔"زویا بے ساختہ نظریں جھکا گئا۔

زویا اور کمر والول کے اقرار و رضامندی ے بعدار مان تو مل عی گیا۔ " بھے سے فون یہ بات کرو میں غیر تہیں مول عنقريب بهم انشاء الله شرعي اور قانوني رشية مين بندھنے والے ميں۔" ارمان اے قائل كرنا\_زويا قائل موجالي-وہ اے بتایا کب کہاں کیے ان کا سامنا ہوا۔ وہ مرمری سی تفتلو، وہ رمی سی ملاقا عیس اس كے ليے يتى اٹا شكيں \_اے سب ياد ہوتا ،حى کہ زویا کے ڈرلیس کا کلرتھا۔ زویا اس کی محبت پہ حيران بوني \_ وين خود كوخوش نصيب تصور كرتي \_ 公公公 اس كركها جھے مہيں كتابيارے میں نے کہاستاروں کا بھی کوشارہ اس نے کہا کون مہیں ہے بہت وزیر میں نے کہا کہ دل یہ جے اختیار ہے اس نے کہا کہ کون ساتھ ہے من پیند میںنے کہا کہوہ شام جواب تک ادھارہے اس نے کہا خزاں میں ملاقات کا جواز میں نے کہا کرقرب کا مطلب بہارے اس نے کہا کہ مینکڑوں مم زندگی میں ہیں میں نے کہا کہ جنی بیسانسوں کی تارہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یقین آئے کس طرح میں نے کہا کہنام مرااعتبارے محبت كانخعا سابوداايك تناور درخت كي شكل

اختيار كركميا تفاراب دل كاعجب حال مى رات ہوتی ارمان کا تصور نگاہوں میں آبستا۔ وہ خوب صورت خوابوں کی دنیا آباد کر گیتی۔ ایے میں ار مان کا فون آ جاتا تو اس کے اروگرد خوب صورت رنگ عی رنگ بھر جاتے۔

ان عی حسین شب و روز مین رمضان البارك كا جاند نظر آگيا- برطرف رحت و ما بنامه حنا (١١٥) أست 2014

نے سیانی سے جواب دیا۔ "بِيثًا آج مجھٹی کرلو۔"ای بولیں۔ " بھی بھار پیاری میں انسان چھٹی کر ہی ليتا ہے۔"ای تفاہوسی۔ "ای بیاری میں نہ میں خدانخواستہ کونسا بیار ہوں۔"زویانے جواب دیا۔ "مرضی ہے تہاری شادی کے بعد بھی تو یر ٔ هانا چھوڑو کی۔"ای بدستورخفا سیں۔

ای کوخفا کر کے اس کا جانے کا ول تہیں عایا۔ جائتی می وہ مال میں اس کے لیے قرمند

" چلیں ای آج آپ کی خوشی کے لیے میں نے ہمتی کر لی۔"اس نے جادراتارتے ہوئے

"آج میرے ساتھ اپنے مامول کے گھر چلوں۔ "ای خوتی سے بولیں تو وہ حب رہ کئیں۔ اربان کیا سویے گا۔ کل اظہار محبت کیا آج وہ چلی آئی۔اے بہت عجیب لگا۔لیکن ای کومنع سے کیا جائے۔

"ای دمضان قریب ہے ایے کرتے ہیں آج بازار جاتے ہیں۔عید میں سننے کے لیے كرے لاتے ہيں۔ پرسلانی بھی كرنے موں ے۔"زویانے مامول کے کھرسے بیخے کے لیے

"بال بيجمي تحيك ہے۔" وہ بھي رضامند

شام کو بازار میں کائی وقت لگ گیا۔ کمر آئے آتے مغرب ہوئی۔ نماز بڑھ کے سالن بنايا\_روني يناني\_

زویا جتنا ار مان کے بارے میں سوچتی اتنا عي دل الك محاساتا-"محبت كيمين جاتى مو جالي"كم مداق اس محبت بوكي مي-مامنامه حنا (١١٤) اكست 2014

دونوں کے درمیان کھے دریے خاموثی جمائی "(el!" es , & cycld-"يى كتے-"زويايولى-

W

W

W

m

"زويا إ بل مهين بهت يند كرتا مول، شادی کرنا جابتا ہوں۔ میں نے مہیں بھی جیں بتایا۔اس احساس کواسے دل کی تہوں میں اس طرح دیا کے رکھا کہ بھی مہیں احساس میں ہوا۔ اصل میں جھے یہ ومہ داری بہت می۔ ای نے صاف کہددیا تھا پہلے نتیوں بہنوں کی شادی کرو آخر میں اپی سوچنا۔ بھی تمہارے کسی رہنتے کا سنتا ہوں تو ہریشان ہو جاتا۔ تمہیں کھو دے کا احماس میرے دل کی رکوں کوتو ژنامحسوس ہوتا۔ بس اب اور میں ہوتا انتظار و ہے بھی میں فرائفن ادا كريكا مول عنقريب اي ابوكوم يجول كالمهيل كُونَى اعتر اصْ تَرْجَبِين؟"

"كيا كهدب بين آبي؟" ووحق دق ره

"مين كل دوباره كال كرون كا ..... سوج لینا؟"ارمان نے کہ کرفون بند کردیا۔

ساری رات وہ جاگتی رعی۔زویا کےرگ و بے میں ایک عجیب ی بے چینی از رہی تھی۔ بلاشبہ ارمان میں کوئی کی جیس می۔ وہ اس کے آئیڈیل کے معیار یہ بورا اڑتا تھا بلکہ اس سے برھ کے تھا۔ بیاحماس بہت خوش کن تھا کہوہ اك ع سے سے اس كى محبت عن مبتلا تھا۔ اور وہ

رات بر جا کے سے آکھیں سرخ ہوری

"بياً! طبيعت تو تفيك بينه" الى فكرمند

" بى اى بى دات نىنۇنىل آئى تى \_"اس

اور یادگارعید ہوگی۔



کوئی سسرالی عزیز بھی اس کی خاموشی پر اکہا کر باہر چلی گئی، اریب نے اس کے ہرسوال کا جواب کچھ اتنی برہمی سے دیا تھا کہ پیچاری کمنی ہی در ہوئی بن ہے اس کی شکل دیکھتی رہی تھی، اس کے جاتے ہی کمرے کی خاموش قضا میں مہیب می آہٹ کا احساس جاگا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سحرز دہ کالی آ تھوں اس نے اپنی بڑی بڑی سحرز دہ کالی آ تھوں

ے مقابل کھڑے محص کو دیکھا تو اندر کہیں دل

مہاگ کی تیج پر بیٹھی دولہنیں آنکھوں میں ہزاروں خواب سجاتے امنگوں مجرا دل لئے متنی جاہتے امنگوں مجرا دل لئے متنی جاہتے امنگوں مجرا دل لئے متنی کرتی ہیں۔
مر وہ شاید پہلی دولہن تھی جوانتہائی کوفت محمر وہ شاید پہلی دولہن تھی جوانتہائی کوفت اور بیزاری کے عالم میں جیٹھی آنے والے لیحور کے متعلق سوچ رہی تھی۔
کے متعلق سوچ رہی تھی۔
اس کے پاس جیٹھی نوعمرلز کی جوشایداس ک

W

W

W

m

### ناولٹ

کے سکھائ پر بیٹھے وجاہت سے بھر پور مخض کی شبیہ چکنا چور ہوکر بھر گئی۔
اریب کو آج وہ پہلے سے بھی زیادہ برا لگا تھا، زیان نے مجت پاش نظروں سے اپنی جانبالگا آھی اس کی گہری سیاہ آنکھوں بیس جھا نکا تو ایسالگا جیسے کی مقاطیعی طاقت نے اس کی نگاہوں کو جکڑ ایس ہوں کہوں کر اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
اس کے پہلومیں نگ گیا اریب بے اختیار کچھ دور
ہوئی سلام کا جواب دینا بھی گوارہ نہ کیا۔
ہوئی سلام کا جواب دینا بھی گوارہ نہ کیا۔
ہوئی سلام کا جواب دینا بھی گوارہ نہ کیا۔

''جانتی ہوتم آج چاند ہے بھی زیادہ روش اور حسین لگ رہی ہو۔'' زیان نے اس کی تھوڑی کوئری ہے چھوتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب



W

W

W

W

W

W

كاليخط كرتيل اوران كے توصفي كلمات الے بے مثال حسن كاحق مجه كروصول كرتے ہوئے اس ك كرون مزيدتن جالي مى-

آئينه و كلي كراسي ايك عى خيال آنا،"ال چرے کو جانے ولا خود بھی کسی شغرادے سے کم نبیں ہوگا۔ 'اور پھرایک روز وہ شغرادہ اسے ل کیا جواس کے متعمن کردہ معیار حسن کے بیانے پر ہر لاظ سےفٹ آ تا تھا۔

وه پده کا دن تما وه گھر میں اکیلی تمتی موسم بے حد خوشکوار اور آسمان بر جھائے بادل برسنے کو بتاب تق منذى خوشكوار مواچل رى مى اس كا دل بكورون كے ليايا تواس في دروازه كھول كربا برجما فكاكه ثمايدكوني ل جائے-

اس كر خركوش موقع غيمت جائے ہوئے اس کے بیروں کے قریب سے اچھلتے ہوئے باہر لے ایک کواس نے بھاک کر پکڑلیا تھا دوسرا قلامچیں بحرتا دورنکل کیاوہ اسے پکڑنے کو کیلی اور پر تھنگ کر رک کئی، سامنے لینڈ کروزرے نگلنے والا تحص، وہ پلیس جمیکنا بھول کی می اس نے آج تك كسي مردكوا تناخو يروبيس ديكها تقا-

"آپ كافركوش-" دوسر عدوالافركوش ده اسے پکڑار ہاتھاوہ تھائتے ہوئے بھی اسے دیسی رى اس كے يا تولى لب باہم پوست عى رب وه شكرىيادا كرنائهمى بحول كئ، وه واليس بلثاوه كفرى

یماں تک کہ بارش کی تیز بوعموں نے اسے احماس دلایا کہ وہ جا چکا ہے، ایک دنوں مجمعو ایے ڈاکٹر نے کے لئے اس کا پر بوزل لے کر چلیں آئیں تھیں اب بھلا ابا اپی بہن کو کیسے مايس كرتے ، حبث باب كردى -

زیان ہٹوسم تھا مراہے تو وہ بلیک لینڈ كروزر والا جا سي تفاوه اس سے كم يرراضي عى ما بنامه حنا (119) است 2014

ول كھول كرره كيا تھا۔

"اونبو اعتراض، موصوف نے شاید مج آئینے کوغور ہے تبیں ویکھا۔"اس کی آٹکھیں م آئيں دل كے آئينے ير اس كاعلى مجر يے جھلملانے لگا تھا، وہ مردانہ وجاہت سے بحر پور محض كمي بل نظرول سے او بھل بى جيس تھا۔ \*\*\*

مجھلے دو گھنٹوں سے وہ بالکونی میں کھڑا سكريث بيسكريث پيونے جا رہا تھا آسان كي بانبول مين اونكمتا جائد بھي اسے خود پر ہنتا محسوں ہورہا تھا جیے اس کی حالت سے حظ اٹھا کرائی توجین کا بدلہ لے رہا ہوا بھی کھے در قبل اس تے ایے محبوب کو جا ند سے زیا دہ روشن اور حسین جو کہا

"آه-"محبوب كے نام يرول ميں موكى ك المح مى ، ازيب اس كے ماموں كى بين مى ان كے خاعدان میں کزنزے زیادہ بے تکلف ہونے کا رواج تبين تفاسوا يك كريز اور فاصله بميشه دونول کے درمیان حائل رہا مراریب کو جب بھی ویکھا اس کادل عجيب عي لے يردحر كے لگنا تھا يمي وجه تھی کھر میں جب اس کی شادی کا تذکرہ چلاتو اس نے بلا بچک اریب کا نام لے لیا،سب نے لا كالمجهليا كرتم دونو ل كاجوز مناسب بيس تم دهيم مزاج اور خاصی مجی ہونی شخصیت کے مالک ہو جبکہ وہ تمہارے بالکل پرعس منہ محصہ، خدی، مغرور اورخود پرست مم کالوکی ہے اور ایک حد تك بديج بعي تفار

وہ تین بہنس سے روشی اور جالا اس سے دو سال بڑی تھیں وہ دونوں جڑواں تھیں پھران کے بعداريب كالمبرآتا تفاالله نے اسے غير معمولي حسن سے نوازا تھا جہاں جانی مرکز نگاہ بن جالی لوكول كى رشك بحرى ستالتى نكابين قدم قدم اس ما بنامه حنا (118) اكست 2014

موڑا تو وہ تا گواری سے" اور تم جاند پر کرئن" سویے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، زیان نے تعجب سے اس کا انداز نوٹ کیا

W

W

W

m

" مجھے چینج کرتا ہے۔" آگھوں میں استفسارتھا زیان نے ڈریٹک کی سمت اس کی رہنمانی کر دی وہ کہہ بھی نہ سکا کہ ابھی رک جاؤ الجھی مجھے مہیں اس روپ میں جی کھر کر و مکھ تو لینے

آئینے کے سامنے جاتے ہی اس نے سارا زیورنوچ نوچ کراتار پھینکا اور الماری ہے ساوہ سا کائن کا سوٹ تکال کرواش روم میں صل گئے۔ بورا محنبہ واش روم میں صرف کرنے کے بعد جب باہرنگی تو زیان کو اپنا منتظر د کھے کراہے حيرت كاشديد جهنكالكاس كاخيال تفاكه وه اب تک سوچکا ہوگا مراس کی بلا سے کوئی سوئے یا جا کے اے کیا، اس نے نظریں تھما کر بیڈروم کا جائزہ لیا بیڈروم کافی کشادہ تھا ای لئے بیڈ کے دوسري جانب صوفدر كاكراس جكه كوركيا تها\_

وہ بیڑ ہے تکیہ اٹھا کر صوفے کی سمت مرت بی وال می جب زیان نے اس کا ارادہ بھانیتے ہوئے اس کی تازک کلائی تھام کرایے

"دالى تم اس طرح كيول كردى مو-" "جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے شادی میں کرتی تو آپ نے تکار کیوں میں کیا تھا۔"ایں کی معصومیت پروہ خوب لفظوں کو چبا چبا

وو مرحمہیں مجھ سے شادی پر اعتراض کیا تھا۔ 'وہ بے بی سے بولا۔

''وه نیں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔'' كہتے بى اس نے سريہ جا در تان كى ، اغدر سے اسكا

خارگندم ..... ت ونيا گول ہے ..... 🏠 آواره گردک ڈائری ..... 🌣 ابن بطوطه کے تعاقب میں ...... 🌣 علتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏠 نگری نگری پھرامسافر ..... ☆ تطانثانی کے .... بستی کے اک کویے میں ..... باندگر ..... له رل و شخی ..... آپ ے کیا پردہ ..... ا انتقاب كلام يمر .....ناب ئِ ڈاکٹر-برعبداللہ • ڈاکٹر-برعبداللہ

ے باتھوں میں چلائی مجھ کو، میں اس کی بوروں ناشته لائي مس و وفريش موكرميزيرا بيضا-روم میں طس کرایں نے تھک سے دروازہ بند کیا بہت بنگامہ محایا مرکسی نے ایک ندسی تو کی خوشبوے میک ساجاتا۔" تمازیان کے کان مجنجمنا کھے۔ " تا من من كيا لوكى ـ" اس في خامور پھر وہ راستہ بحر اس تھم کی ٹانگ، ہاتھ، زیان کا تمبر تھما ڈالا اور وہ اس کی فرمائش من کر بیمی اریب سے یوچھ تھا۔ عجيب پچونيشن ميں الجھ گيا تھا پہلے ہی گھر والوں کو 」といでけらんしんけんりょ بوی مجمع و کے کمر دعوت کی زیان شیو کر کہ "زير-"وه كاف كهانے كودورى\_ بمشكل رضاً مند كيا تھا اور آپ جبكه شادي كي بابر لكلاتو وه بليك سوث مي لموس بالكل تيار كمرى "وواس وفت رستياب مبين بي الحال وہ ملٹری ہا میلل میں ڈاکٹر تھا شادی سے دو تياريال عروج يرتحين تو انكار..... كيها مفتكه خيز مى زيان كاول جاه رباتها كهوه آج كالالياس يريد اور بٹر سے كام جلاؤ، طو ، يورى بھى اگر كھا: اور فلی سالگ رہا تھااہے سوچ کر بی جمر جمری آ ماہ جل اس کی بوسٹنگ مری میں ہونی تھی رہائش سخر جباس فرماش كالوسفيدلياس ك جا ہوتو کوئی یا بندی میں اور اگر"اس" زہر کے موا كى ال رشة ساب انكار كا مطلب قاكه كے لئے البين ايك كان ويا حميا تھا چھٹيال حم حانیا تھا وہ بالکل الث کرے کی اور اب حب ولجهادر كهانے كودل جا بوينده حاضر ب\_" و امال بھی این بھائی کو ہمیشہ کے لئے کھودیں ادر ہوتے عی وہ دونوں لا ہور سے مری شفٹ ہو گئے خناء رزلث سامنے تھا اس کے لیوں مرمسراہث مرایا، جکداریب کے لب می گئے، کر مزید مچراس کی موتی صورت اس سے دستبرداری کا تو تے،آج ان کااس کمریش بہلا دن تھا۔ بمو کے رہنا بھی نا قابل پرواشت تھا۔ تصور بي محال تقاب رات ہو چکی تھی و لونی برجمی جانا تھااسے "الحجى لك ربى مو-" وه اسے كايا موا "اریب میں نے تمہارا سوٹ نکال دیا ہے وه اس اميد يرشاد موكى كه دوسري جانب كى كتاب مين كم ديكه كروه سونے كارادے أب بالول مين برش كررما تما خلاف توقع وه تم تیار ہو جاؤ پھر تمہارے کھر والے آتے جی ے انکار ہو جائے کا مرایا کھی بھی نہ ہوا اور ے بیڈروم میں چلا آیا تھا نیند کی وادیوں میں سفر خاموش ربي محي مرول بي ول مين اليهي خاصي مول مے۔" آیا اس کے لئے بھاری کام والا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ از دواج میں كرتے ہوئے كونى جز تھك سے اس كے سرب كى جزيز ہوئي تھي، سكنل يہ گاڑي ركى زيان نے دو سوث الفائے على آس-بنده کے جے زیان نے تو دل کی تمام تر مجرائیوں تھی، وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھالتن اب زمین بوس ہو كجرب لي كراس كي سمت برهائ عروه رخ "سوري آيا آب نے ناحل زهت كى ورن سے قبول کیا تھا تمروہ ایسا کوئی تعلق نبھائے کے چا تفااوروہ آفت کی پرکالداس کے سر پر کھڑی میں دوسروں کی پیند کی ہوئی چزیں استعال ہیں موڑے بھی ربی۔ موديس بالكل بحي بين مي "اریب مجھے لگاہے کہ میں ایک دوسرے كرتى-" ناك سكورت موئ اس نے ياور 公公公 "اينابسرزشن برلكاد-" كروايا اور المح كر الماري كي ميت بزه كي ايخ كومجھنے كے لئے تھوڑا وقت جا ہے ہم دوستوں كى شادی کی اللی منع دروازیے پر ہونے والی "كيون؟"اس كامعنى خيرساسوال اريب کے جوڑاوہ خود منخب کرنے والی تھی۔ طرح بھی تو تی ہو کر سکتے ہیں تا۔" مسلسل دستک پر اس کی آگھ تھی تو اس نے كوسرتايا سلكاكيا-" تھوڑا وقت ساتھ گزارنے سے کیا جھے تم آیا کے چرے کی رنگت ایک کمے کومتغیر آ تکھیں ملتے ہوئے وال کلاک کی سمت و یکھا " كيونكه ال كمر عن ايك على بيدُ روم مولى اور چيروه ايك جمالي مولى ي نگاه زيان ير ے محبت ہوجائے گی۔"وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی گیارہ کا الی میم دے رہی می وہ ہڑ پڑا کر طنز بيا عداز من كويا مولى-والكر جلى سني زيان في سرزش كرنا جايا تعا-الفالو نظري صوفي يريم دراز وجود سے الح " إن اور مهين اس بيد بيه سونا ليند مين تو "آئی تھینک " وہ گاڑی کا موڑ کا محے "اریب مہیں آیا ہے ایے بات ہیں کرنا لئي ده ي جرسوري عي-فرخى كشست تم لكاؤ ورنداكر جا موتويهال جي سو سلتی ہو بھے کوئی اعتراض میں ہوگا۔"اس نے "دانی-" زیان نے قریب آ کر اے "نور" وواس كى مرابث عي لاكل-"ایے سے کیا مطلب ہے تہارا؟" اس كه كرمرتا يا جادرتان لي وه بحدديرتو كمرى ات ' چاو میں دعا کروں گا کہ تمہیں جھ سے نے بلٹ کرمیمی نظروں سے اسے محورا۔ "كيا ٢؟" وه اس مريه موار ديكه كر محورتی روی چرجا کرساری کفر کیاں محول دی مجت ہوجائے دعاؤں میں برااثر ہوتاہے۔" "تم انچی طرح جانق ہوائے انداز کو بھی كاليج ك عقب من جمرنا تعاياني كاشور-"خوابوں يركوني بابندى كيس ب-" اورميرے مطلب كو بھی۔" "اتھو اور بیڈ پر جا کر موؤ میں سب کے " كور كى بندكروش دسرب موريا مول-" "خواب محی تو تمہارے ہیں۔" وہ کہال "ويليو بجها في يرسل لائف من دوسرول سامنے کوئی حرکت نہ دیلھوں۔" عجیب حقبیہ مجر しいけんしょりはしとり خاموش رہنے ولا تھااریب نے جھنجعلا کرمیل نکال کی مراخلت قطعی پیند جیں '' " تم وسرب مورب موتولا و ي يس سوجاو انداز تفاده شرافت سے اٹھ کی مکرزیان کا درشت لیاورایس ایم ایس چیک کرنے گی۔ "وودوس ميل مير عكروالي بين-" بجھے بالی کی آواز سننا اجما لکتا ہے۔" ٹانسی لجداے بے حدیمالگا تھا، بھا بھی ان کے لئے "كاش مين موبائل ہوتا، وہ اينے نازك "تو چرآب تك عي محدود ريين \_" واش ما بنامه حنا (121) است 2014 ما بنامه منا (120) الست 2014

150

W

W

W

m

اور ه ليما عامي ملى " وه خوش ملى بهت خوش -ساڑھی میں ہیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رى تنى وه كونى ساتوي بارا غيراآيا تھا اور وہ ہنوز این بالول کے ساتھ نبردآ زمامی-دو كب معتماراويك كرديا بول كمال كى

" بہیں تھی مال روڈ پر۔" اے لگا وہ جیسے

" مجھے کھوک بیں ہے۔"اس نے سرهیوں "اریب میرا ساتھ دینے کی خاطر بی رک

444

"شام میں میرے کھ دوست ڈز پر مراو ہیں ایک تو شادی کی ٹریٹ اور دوسراتم سے کمنے ك خواص شي بدووت ارت كى بي شي في-" ا شتے کے دوران زیان نے اسے مطلع کیا تھا۔

"تم بس ان كرمام اي مندك زاویے سیدھے رکھنا۔" وہ تپ کررہ گیا اس کی

بے نیازی ہے۔ "کوشش کروں گا۔"اس نے شانے اچکائے۔ "کوشش کروں گا۔"اس ممار روھی ہے۔" ''گذ، کوشش عی منزل کی پہلی سیر هی ہے۔''

مجد ڈشر اس نے ہوئل سے منکوا لی تھیں با في لان ميں بار بي كيوكا بروكرام تفايتك شفون كي

ما بنامه حنا (123) است 2014

رہے تھے، وہ بھی اسٹال میں لگی رنگرز اور بینڈ د کم ' بیلو۔'' تبھی عقب سے کی نے پکارا تعاور پٹی اور پھر کویا تی جگہ مسمرائز ہوکررہ گئی۔ "بيلومل!" كياوه ايك بار چرسے ال کے سامنے کھڑا تھا حقیقت تھی یا خیال کیلن جہیں وہ ع من سامنے بی تو تھا ایل ساہ کالی محوری أنكص ال يدجمائي "ہم پہلے بھی ال بھے ہیں شاید، آپ نے "اورآپ نے پیجان لیا مجھے؟" اس کے لبول سے بے ساختہ می مجسلا۔ " بھلا آپ کوئی بھو لنے والی چیز تھی۔" وہ "جز\_"اريب في آيرواچكاف\_ "سوري خاتون-"وهايك بار پھر بنسا-"ویل میرانام اریب ہے۔" "اور مل شروز حيدر-"اس في اينا باتھ اریب کی ست بوحایا تھا جے بلکا ساتھام کراس

''اگر میں آپ کو ایک کپ کافی کی آفر كرواؤل تو؟ "وه اتنابي مهذب تقایا بن رباتها\_ "توشل الكاركردول كى-"ووشرارت س بول اور پر دونوں علمے کے تھے۔ "فیلی کے ساتھ آئی ہیں۔" "ملیل دوستول کے ساتھے" اس نے روالی سے جھوٹ بولا اور پھر دویارہ ملنے کا وعدہ کر

° کیا قسمت اس پراتی عی مهریان کھی جو اسے وہ نہصرف دویارہ مل گیا تھا بھلا بھیان بھی یکا تھا اور اس کی آعموں میں جاہت کے وہ

سارے رنگ بھی تھے جنہیں وہ اپنے خوابوں پر ما تهامه منا (122) است 2014

جلاتے ہوئے وہ مرے سے بول تھی، زیان نے دونوں کشن اٹھا کر کا نول پید کھ لئے۔

W

W

W

m

"اب المرجى جاؤين ليث موريا مول ناشتہ میں ملے گا۔" اس نے بالوں میں برش كت موئ الى كان لكات موئ يرفوم اسرے کرتے کے دوران کوئی وسویں یا رکہا تھا۔ "ديكمو من سيح سے بل اسمنے كى عادی میل ہول اور اینے سے سخ سنور نے کے امورلا وُج میں انجام دیا کروساری نیزو خراب کر دی۔"اس نے بربراتے ہوئے کروٹ بدل کر آ تکھیں موندلیں ، زیان نے اسے کلانی سے پکڑ كر هينجة موئے مكن ميں لا كھڑا كيا،اس كى كتنى عى چوڑیاں توٹ کر بھر کئی سیں۔

"ا محلے دی منٹ تک ناشتہ ریڈی ہونا ' جالل، آ داره، جنگل'' وه اینا غصه پرتنول كو في في كر تكالتي رعى، جائے كا ايك كھونك بھرتے ہی اے اچھولگا تھا، پریڈا لگ جلے ہوئے

" کیا بر تمیزی ہے ہے۔" اس کا موڈ خراب

مجھے ایما عی ناشتہ بنانا آتا ہے کہوتو کل سے بنا دیا کروں۔" اس کی اداکاری قابل دید

"نوازش ہے جناب کی۔" وہ وہی جلے ہوئے بریڈ اور نمک والی جائے نی کر چلا گیا تھا اوراس کا دن بهت بور کررا، آخر اب کتا بھی مولی، ریلک سے فیک لگائے جمیل میں بتی، بكرتى ليرول كوديلفتي ربى بحرشا يتك كاموذ مواتو مال رودُ جِلَى آني بهال اس وقت كافي رش تها سارے تورز وغرو شایک کرتے ہوئے نظر آ

كمريس قدم ركع عي اس كا ببلا سامنا زیان ہے ہوا تھا، وہ ڈائٹنگ بال میں بیٹھا اس کا

تقي؟" اس كا انداز تفتيشي نبيل تما مكر وه خائف ہو گئی تھی وہ زیان سے خائف ہو تی تھی بھلا

كونى يورى كرتے ہوئے پلاى تى ہے-"احما أو كمانا كما لوتمهاري فيورث وش ے۔ "دہ محبت سے بولا۔ ک جانب قدم برهادیے۔

حادً-"زیان نے اکارا مروہ اس کا ساتھ دیے گی فاطرنبين رك عتى هى اسے زيان كاساتھ قبول عى

" ( يل كيا كرون؟"

وه متاثر موااوراريب بدعره

"جلدی کرواریب-"اب کی باراس نے

و تم بس کورے علم چلا سکتے ہوکہاں بنانے

آتے ہیں جھے بال ، کھر میں امال بنایا کرتی تھیں

اور شادی کے بعد بھا بھی؟ دو دن سے بولک

ليث كرر كم تحاب سلحة تو بملا كونكه ..... "تيز

ليج ميں بوتى وہ آخر ميں روہائى مو كئ مى بال

تھے یہ مصیبت پھر تھے بھی تھنگھریا لے، وہ بمشکل

وہ خاموتی ہے اچھے بچوں کی طرح اس کے آگے

اسٹول پر بیٹے کئی زیان نے پوروں سے پہلے اس

كى الجينين سلجهاني تعين اريب كوعجيب سالمس اين

كردن اور شانول يرتحسوس موربا تفاء ذراس

کردن موژی، وه قریب تھا اتنے قریب اس کا

دل دھک سےرہ کیا زیان کا اعداز بدل کیا تھا،

عَائب " وہ سب ایک ساتھ اندر آئے تھے

ماحول به جھایا فسول توٹ گیا، زیان نے مسکراتے

"ا يھے ميز بان ہوتم، ہميں بلا كر خود

ماريا، كاشف، عرفان اورزوهيب؟ ووسب

كلاس فيلوجى ره يحطي تق مار بياور كاشف كى چھلے

سال شادی ہونی تھی، ماریہ کو کاشف سے ہمیشہ

کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی آج بھی وہ اس کے

لتے کجرے لانا بھول کیا تھا، جس پروہ خفا خفا ک

تھی لتی مشکل سے اپنی ڈیونی ڈاکٹر وصی کوسونپ

"ياريم لو جائل مويري آج ناييك ويول

چند محول کی قربت اے مد ہوش کر کی گی۔

ہوئے سب کا تعارف کروایا۔

"ا جها میں کوشش کرتا ہوں۔" خلاف تو قع

اعي مكرابث جميا تا قريب جلاآيا-

W

W

W

t

عربس فرق اتاب اریب سمیت سباس کی آواز کے تحریش "كہال محى تم و يچھلے دو روز سے مال روز ے چکر کاٹ رہا ہوں۔"وہ فقا خفا سااس کے بانے کمڑاتھا۔ · ' كيون؟"عجيب سوال تعاشېروز كھڑااسے " كيول تم مير الك دودان ع خوار مو رے ہو کیا گئی ہول میں تمہاری کیا تعلق ہے جھ ے۔ "وہ اپناسوال دو ہراری می بشروزنے اس كردونول بازوتقام لخ ماس كررت كن چلونے زور سے سیٹی بجائی می ۔ "آئی لو ہو۔" اس نے کہددیا وہ اس کے ماتھ جھنگ كر كھر چلى آئى رائے ميں بارش ہوكى اس کالیاس بھیگ گیا، کمرے میں زیان تھا۔ "ה ?" פורم . לפננו לן-''مِن ایک فائل بھول گیا تھا وی لینے آیا ہوں۔" کہ کروہ اس کے بے صدقریب آن کھڑا اوا تا اریب بے ساختہ ایک قدم سیجیے ان می زیان نے اس کی کلائی تمام لی۔ "تم شاید بارش کی وجہ سے رکے تھے وہ هم جلى ب-" مكلاتے ہوئے اس نے كمركى سے باہر جھانکا زیان کی نظریں ہنوز اس کے سرایے ے الجھ ری تھی جو بھیگ کر اور بھی دلنشین ہو گیا

ودخهيں كوئى شك ہے۔" زوميب وُه شال من تم بھي كرتي مو محارى مهم وهن يروه دهيرے دهيرے متكتائے لگاتھا۔ محبت تم بھی کرتی ہو محبت میں بھی کرتا ہول محربى فرق اتاب كهين تم ساكى محبت كرتا مول كرايخ آب كوجى بحول بيشا بول جھے کے سے نظام سے مبت ب اوراسکا ہے كهيري عابتول يس كوني اور بحي تبين شامل تهارے واسطے بس تہارے واسطے الكامجة الكي طابت ب اوراس عامت من محماتنا جول الحالى شدت ب كديرى دات بحى جھے منها ہوگئ ب جيے كماني ذات كى خاطر بھى مل نے چھیل چھوڑا بجيم منقلم سعبت اوراس مں ایک شدت ہے كدميري دحر كتين بر كظ لهتي بين بھے مے عبت ہے محبت تم جي كرني مو عربس فرق اتاب مہیں تو صرف ایے آپ سے اسی محبت ہے مہیں تو صرف این ذات سے ای محبت ہے ذرافرمت بس متي تهيس میری محبت میری جا بت میری شدت کی طرف بس اك تظريمي وال ليني

سوميري جان

كرآيا مول كرعبلت من ميكه يادى نبيل رما-"وه اسے منانے کو بولا۔ "د كيمنامار "ك دن سي علت من تمهيل بعي بھول جائے گا۔' زوہیب نے مزیداس کے غصے کو ہوا دی محی کاشف نے اٹھ کر اس کی کردن "ایک بار تیری شادی تو ہو جانے دے تیرے کارناموں کی فہرست تو بمعیثوت بھا بھی کو رونمانی میں بیش کروں گا۔" "كونى بحائے" وہ فيح سے دہائياں دے رہا تھا، عرفان اور زیان نے چے بحاد کروایا۔ و کمتے الاؤ کے کرد بیٹھے وہ سب خوش کپیوں میں مشغول تھے یار لی کیوکا پروگرام عروج پر تھا۔ "پارجلدی کروتمہارے ڈٹر کے چکر میں آج میں کی میں کول کر چکا ہوں۔" عرفان بھوک کا کیا تھا لوگ دن میں تین بار کھاتے تھے وه جير بارڪها تا تھا۔ "ميرے بھائي تم تے يہ فاق ) کانا تہارا پیٹ تو زوہیب کی ٹیل بید ہمیشہ خالی عی رہتا ہے۔" کاشف نے مردی جنائی، اریب ان کی ٹوک جھونک کو انجوائے کر ری می عرفان نے اٹھ کر گٹارا ٹھالیا۔

W

W

W

m

"زيان كونى رنك عى جمادُ تو حره جيس آ "بال اس كاوقت كث جائے كا۔" كاشف

نے چرنداق اڑایا، زیان کی نظریں اریب یہ جی هی اوراب سب اصرار کرنے لکے تھے بھٹکل وہ ایک هم بر مان گیا تھا۔

وہ سب اس کی شاعری کے دیوائے تھے پھر آواز بھی ایکی تحی آنوا کثیر وہ تھیر گھار کر گیت تھمیں اورغ ليس سناكرتے تے بھي تووه اكما كركہتا۔ "من كياتم لوكول كاريد يومول"

مانامدن (124) است 2014

ما بنامه تنا (125) السة ، 2014

زبان ساتھ نہ دے علی۔

"اریب تم مجھ پہاتا ستم کیوں کر رہی ہو

بہت محبت کرتا ہوں تم سے، دل کی اتحاه کمرائیوں

ے میں نے مہیں جایا ہے تم میری جاہتوں کی

انتا ہومرے یاس ہوکر جی تم میلوں دور کھڑی

" كيول حبيل ميرابيرسب كرنا الجعالبيل " مجھے تو روحانی خوتی ہورتی ہے مہیں سے سب كرتے و كھ كر، يد بيزيان بعانى اس نے كالح جانا موتا تقا اور يريد يور ع كريس مارى لکوایا کرتی تھی، اجالا میرے کیڑے استری کر دو،ای میرے بال بنادو،روتی میرا ناشتہ لاؤ،ابو اب جلدي الله جائين مجمع دير موجائے كى-" روشي يا قاعده اس كي تعليس ا تارري تعي \_ اریب نے چورتظروں سے زیان کودیکھاوہ ان کی با توں پر بھن مگرار ہاتھا، وہ مطمئن ی ہوکر کھانے سے انصاف کرنے لگی، ورنہ خدشہ تھا زیان کوئی شکایت ندکردے۔ " مگر کچ یو چیو نا اریب تو ساری رونق تمہارے ی دم سے می بتم مروقت کی تہ کی بات برای کامیٹر تھمائے رکھتی تھی اب تو وہ کسی کوڈائٹی بھی نہیں اور ایا بھی حمیس بہت یا د کرتے ہیں۔" اجالاتے بڑی محبت ہے اسے دیکھا تھا اسے بھی المابهت بإدآئے تھے۔ آج اس کا آف تھا سووہ ایک کمی مجر پور نیند لے کرمیج گیارہ بجے کے قریب بیدار ہوا تھا كمركول سے يرد بياكر با برجما تكاتو موسم كى دلفري عروج برحمي مطلع آج صاف تھا ملکے ملکے بادل جمائے ہوئے تھے۔ اس کی نظری آسان سے معطی ہو کی لان میں کمڑی اریب سے جا عرائیں بہاڑ، وادیاں، جرنے، پیول، جیلیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت می آج اس نے پہلی بارڈیپ قیروزی رنگ بہنا تھا جس میں اس کی دودمیا شفاف مرتمت سونے کی ماند دمک رسی می کے

W

W

W

C

" " میں تو کہتا ہوں ماریداب بھی اس سے "كيا موا ماريا؟" زيان كو مداخلت كل يدري ترنا قدرى تبين إ اعتمهارى، ذرا داحاس دمدداري تام كى چز موجانتى مورات وں بجے میں نے اسے کمی لڑکی کے ساتھ ڈنر رتے ہوئے کنے یس دیکھا تھا جھے تو لگا تھا کہ یہ کیے ملن تھا دونوں کی جنگ میں زوہیب انا حددالے سے حروم رہ جائے ماریہ آ تھیں - しいいいとりと "زوہیب کے بجے۔" کاشف کا کرشل کا كلدان اللها بي تقاكه وه الحد كما كريماك كيا ، وْاكْرُ م ذان کوا پرجنسی کیس آگیا تھا، جبکہ کاشف اور ماريه كي توك جمونك الجمي بحي جاري تحي، زيان كا ول مزيداداس موكيا-"السلام عليكم!" محمر مين اجالا اورروشي آئي ہوئی تھیں، لاؤیج میں داخل ہوتے عی اس نے با آواز بلندسلام كياتها-"وعليم السلام!" دونول احراماً الله كمرى "اورسناؤ كياحال ٢٠٠٠ وه و بين ان كے ساتھ ہی بیٹے گیا تھا، اریب البیں باتوں میں مشغول چھوڑ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ کھانا بنانے اور میز پر لگانے کے بعداس نے دونوں کو بکارا تھا۔ "اٹھ جاؤ بھی وہ دوسری بارآ داز دیے کی بجائے کھانا اٹھادے کی۔"اجالانے اٹھتے ہوئے روتی اور زیان سے کہا تو دونوں فوراً اٹھ گئے۔ "الله، اريب آج تم ماري ميزبان مو یقین نہیں آرہا۔'' روشی نے اسے چھیڑا تھا وہ مسکرا

ے اسے دیکھا۔ "اب تم بي يتادُ بيه جمونا مكار، فري معانی کے قابل ہے کہیں۔" "حدادب لا كي شوهر مول تمهارا-" "بية تو يطي موا كيا ہے۔" عرفان يا كاشف كے كدھے ير باتھ مارتے ہونے استفسار کیاوہ ابھی ان کے پیچھے عی آیا تھا۔ "تم تو خاموس رہو، ہماری ناک کے لیے محق الرايا اس واكثر احمان رينا كى عك يكل بٹی کے ساتھ اور اب آئے ہیں ملنی کا دعوت نامہ لے کر۔" تو یوں کا رخ عرفان کی سمت مڑھا " اب كوئي الف اليلي تو تقى نبيس جو....." "لیل مجنوں کہو تھے لڑکے سب خبر مجھے۔"وواس کی بات کاٹ کر بولی اب کی 1 عرفان كان محانے لگا، زيان كوالى آئى۔ "ال كوچورواني بتاؤ\_" " كل رات مجه فون كيا تيار ربينا وُنر بام كريس م يس كياره بي تك انظار كرني رق موصوف بارہ یج تشریف لائے اور آتے می "من ببت تفك كيا بول" كهدكر جاسو ي الا خراب مود تھا میرااوراس نے منایا بھی ہیں۔ " مال تو رات کے اس وقت تم سے بات کرنا بھیٹروں کے چھتوں کو چھیٹرنے کے متر داف

تھااور میں بیرسک جیس سے سکتا تھا۔" لتنی محبت ہے دولوں میں زندگی ہے بحر يورنوك جبونك، بهي روضنا بهي منانابين فيمل اس نے رشک بھری نظروں سے دونوں کود مکھا كاشف نے اس كے بالوں سے كير اتارد تھا جس يروه ماتھ ميں پكڑى فائل اسے مارونك

"دكھاؤ توسىي-" وہ بعند تھا، اريب نے دايال باته يزهاديا شروزنے این ہاتھوں سے اس کی کلائی پر ایک خوبصورت سا دائیٹ کولڈ کا برسیلٹ سجا دیا تھاجس کے پھولوں میں ہیرے دمک رہے تھے۔ "هماری محبت کا ببلا<del>تخذ</del>۔" " بیرتو بہت مہنگاہے میں تبیں لے عتی۔" معیت سے زیادہ کھیلیں ہوتا اسے ہمیشہ اين ماس ركهنا-" وه كمر آئي تو روشي اور اجالا كان كے باہر منہ كالاتے بيتى كيس-'' کہال تھی تم ، جانتی ہو دو کھنٹے سے یہاں "اجما اعراق آؤ" دونول سے ل كروه دروازه کھو لنے فی سی۔

"اته دکھاؤے"

W

W

W

m

آج اس كاكس كام ش دل بين لك رباتها لا مورے كال آئى تھى اى، آيا اور بھا بھى كا ہربار ایک عی سوال ہوتا تھا۔ " - كولى خوتخرى-" ات خود بھى يے

كتخ بند تھ، مراريب كارويه، ووتو سيدھ منہ بات کرنے کی بھی روادار بیس می۔

"بس بس بات مت كرو جھے سے روز كے بهائے۔" ڈاکٹر ماریہ یا آواز پولتے ہوئے اندر آنی تو اس کی الجھی بلمری منتشر سوچوں کانسلسل

"مارياميرى بات توسنو-" ييچھے ييچھے ڈاکٹر كاشف تفااس كومنا تاموا\_

'' مجھے تمہاری کوئی وضاحت مجری مجواس نہیں سنی۔" وہ زوخ کر کہتے ہوئے اپنی سیٹ سنحال چکی تھی، کاشف نے عدد طلب نظروں

ما بمنامه حنا (126) أكست 2014

ما بنامه منا (127) اكسنة 2014

معمر یالے بالوں سے بوئد بوئد برستا ساون

آئی تھی جانے بیرکون ساعلاقہ تھا،سانپ کی مانگ الل کھاتے رائے، سنسان مؤلیں، پہاڑ، کھاٹیاں، اس پراند میرے قدم بہقدم اجالوں کو نظتے جارہے تھے شام سے رات ہونے والی می وہ جب تھک کی تو وہیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کررونے لی۔ " " زیان مجھے لے جاؤ واپس " آخری بار وی تحص یا دآیا تھا اور پھروہ ہوش وخرد سے بیگانہ - ve C ( 20) -"اريب اللوي" عالم غنودكي مي اس احساس مور ہاتھا کہ جیسے کوئی اس پر جھکا اسے ایکار ر ما ہو، چند کھوں میں اس کا ذہمن بیدار ہوا اور اس ئے آئیس کھول دیں۔ "شكر ب تمين موش آ كيا-" سائ " بخار ابھی باتی ہے۔" تھر مامیٹر اس کے منہ میں ڈالنے کے بعداب وہ اسے چیک کررہا " بی تو بے بارجی کے لئے تم مرے قریب آئی تھی۔" گفتلوں کی بازگشت بورے وجود ير متمورون كى مانند برس رى مى ده يكل ى مو "تو من اريب به تها تمهارا آئيڈيل-" کوئی اس پر زور سے بنیا تھا اریب نے ہاتھ كانول يرركه لئ اورزور ا تعين على ايس "اب جلدی سے یہ سوب پو چر ایل زبروست مم كا ناشته بهي كراوك كا-" زيان في گرم گرم سوپ اس کی جانب بردهایا تو وه اس کی آ تھوں میں ویکھنے کی تنی شرافت ویا کیزگی اور جا ہرتہ جلکتی تھی ان میں ،اس نے وحشت ذِ زہ سا

W

W

انجوائے کرنا جاہتا ہولی۔" شروز نے اسے شانوں سے تھام لیا تھاوہ کھبرا کرایک قدم پیھیے "كما موا در كول رى مو-" "ميس كيون ورون كى ـ" ول و دماغ مين جے کوئی سائرن سا بچنے لگا تھااس نے خود کو بہاور ابت كرتے كے لئے اس كى المحول ميں جِها تکتے ہوئے استفسار کیا۔ "بال ويى تو ميس كوئى وريكولا تحورى بول-"وه خوا كواه ش بنا-" مجھے یہاں کا ماحول اجھا تبیں لگ رہا البين اور ملتے ہيں۔"اس نے كهدكر دروازے کی سمت قدم بوها دیے تھے شہروز نے ا چک کر اس کی کلائی تھام لی۔ '' چلی جانا انجی آئی جلدی بھی کیا ہے۔'' وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا اریب نے مخطکے سے این کلائی چیروانا جای مراس کی گرفت مضبوط ''تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو بھی تو ہوتا ہے بار،اس کے لئے تو تم میر مے قریب آنی کی میری قربت کی مشش نے بی تو تمہیں میری جانب متوجه کمیاتھا پھراب کیا پراہلم ہے۔ "شروز-" ووتض اتناى بول يال مى-"يارشادي تو جميس كرني على ہے تو بھر ..... ا گلے بی کمح اریب نے ایک زنائے دار مھٹر ات رسيد كما تقار " گھٹیاانسان۔" ساتھ بی قریب پڑا کرشل کا گلدان بھی وہ اسے مار چکی تھی ،شمروز کے ہاتھ ے اس کی کلائی چھوٹ کی اور ہی ایک لحداس

ہے ہوگی۔ ''اچھا دو روز بعد میرا برتھ ڈے تب می كونى بهانه ندسنوں۔" " دوروز بعد \_"اس نے دل میں سوجات تك تو اجالا اورروشي جا چى موتى\_ "اجھا تھک ہے۔"اس نے کہ کرون دیااور پھر بیٹے کران ہیںوں کا جوڑتو ڑکرنے کی زیان ہرمینے اسے دیا کرتا تھا۔ "اریب به پریسلیٹ کس کا ہے۔" میر يرتن سيث كرتے ہوئے اجا تك عى زيان كى ا اس کی کلائی سے طرائی می اور وہ بیروں کا چک ومكنا بريسليث وكهر كم كما تحار "ميراب-"وه يكدم هبراكي هي-" ڈائمنڈ ہے۔ "وہ مزید حران ہوا۔ "" خود كو لا يروا ظاہر کرتے ہوئے وہ اب پلیٹ میں سالن نکال · لگنا تو نہیں۔" زیان کا دھیان ہور يريسليك مين الكابوا تفا-دوروز بعداس نے مال روڈ سے شروز کے کئے ایک شرث اور D&J کا پر نیوم خرد یا تھا اور اباس كے ساتھاس كى كاڑى ش موجود كى۔ '' پورے تین دن بعد کہیں جا کرائی جھک دکھائی ہے۔ 'وہ واتل سے ایسے دیکھتے ہوئے کہ وباتحاء اريب كي نظرين جفك ليس-جانے کیے عجیب سااحساس تھا شروز کی أعلمون من جيد ول من لهين چکيان ليما موا دها كه جوايا مجريه باور كروانا جو كه كيال كس كي گاڑی میں بیٹے تی ہواور پھر خالی لاؤیج دیکھ کروہ شاكڈرہ كئ كلى۔ "باقى سبمبمان كبال بين؟"

كماس كالزيون مين جيسے موتى ٹا تك رہاتھا۔ تم جورتگ پيتو وهموسم كارتك تم حسين چول کود يڪھو وہ جی ندمر جھائے تم جس لفظ يه ما تحدر كادو وه روتن بوجائے تم ایک پار جھے بس کر یکارو ميرى زعرى مي محر بوجائ وومبهوت سماات ديلي جاربا تقار "اٹھ گئے آپ" اس کے ساتھ اجالا " صحے سے آپ کا على انظار تما جلدى سے تيار ہو جائے اور جميں اپنا شمر دکھا ميں۔" اور زیان فورا گاڑی نکال ایا تھا، مرعین وقت پہ اريب في الكاركرديا-"بين كيول بهني-" بس پوچھتے على ره "مريض درد ہے۔" وہ بہانہ بنا کر ليك كئ اسے خدشہ تھا کہیں شہروزندل جائے۔ "كبال موتم؟" ادر چهدر بعداس كاتح " بين آن نبين آسكى نيرى طبيعت تفيك المير چر بوريا ہے۔" ''اچھا جھے اپنے کا بچ کا پتہ بتاؤیمں آ رہا ہوں۔"اس کے استفسار پروہ اچل کررہ گئے۔ " بيل بيل تم يهال مت آنا مير ب ساتھ اور بھی لڑ کیاں رہتی ہیں۔" " تو کیا ہوا؟"وہ برامان گیا تھا۔ " جنیں تم نہیں آؤ کے بسے " وہ قطعیت

W

W

W

m

"من ائی برتھ ڈے مرف تہارے ساتھ

ع: تأسة نا (128) است 2014

وبنامة من (129) است 2014

ہو کر پلیس جھکا لیس دل کی دنیا میں ایک تلاظم ہریا

کے فرار کا سبب بن گیا تھا۔

ليكن ات رائة مجه من لبين آرم ته،

جلد بازی میں بھا محتے دوڑتے وہ بہت دورنکل

ہرای بک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ﴿ ڈاؤ نلوڈنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 ﴿ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ جہ پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ہمران سیر بزازمظہر کلیم اور ابنِ صفی کی ممل ریخ ﴿ عمران سیر بزازمظہر کلیم اور ابنِ صفی کی ممل ریخ کے لئے شریک نہیں کیاجا تا کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

امرین کا وُنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں

الله المودّ الله كالم المرجاني كل ضرورت نهيس بمارى سائث پر أئيس اور ايك كلك سے كتاب

ایخ دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



توسٹر سے نکالا تو جائے اہل کررہ گئی آ ملیف میں مک تیز ..... اف تم سوج مہیں سکتی پوری لا کف و مثل میں افتہ میں و مرب ہو کررہ گئی ہیں۔ '' کاشف نے بے ساختہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے مسکرا ہے منبط کرنے کی کوشش میں منہ گھما لیا تبھی اس کی منبط کرنے کی کوشش میں منہ گھما لیا تبھی اس کی فاداس وجود سے اگرائی تھی۔

" کاشف گاڑی روکو۔" عجلت میں اس نے اسٹیرنگ یہ ہاتھ مارا۔

''' کیوں کیا ہوا؟'' وہ گاڑی رو کے بغیر اطمینان سے بولا۔

''وہاں سڑک پر کوئی تھا۔'' ''دیکھ چکا ہوں اور تم جانتی ہو یہ علاقہ کتنا ناک ہے۔''

" جمیں اس کی میلی کرنی جا ہے۔" " جھے الی نیکی کا کوئی شوق نیس جوالٹا گلے

" " " شرم كرو دُاكثر بوتم \_" وه ذرا جومتاثر بولى بواس كے مصنوى رعب سے \_

"پہتے جھے۔ "وہ بھی گاڑی چلاتارہا۔
"کائی پلیز۔" وہ اب منت پراتر آئی تھی۔
"افوہ۔" اسے رپورس محمانا ہی پڑا۔
"بہ تو اریب ہے زیان کی ہوی۔" ٹارچ
سے اس کی شاخت کرنے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آیا تھا۔

"اریب اور یہاں۔" وہ زیرلب برد بردائے ہوئے فورا گاڑی سے اتری مجر کاشف کے ساتھ مل کراسے گاڑی میں بٹھایا۔

 ہو چکا تھا،شہروز کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اذیت دیے لگا تھا۔

"بي بهت الچھانيس بيكن من فروش كى ہے-" زيان نے ايك جي اس كى جانب برهايا، اريب كى الكھول من سكريزے چينے سكے-

W

W

W

m

" تم ہاسپل نہیں گے۔" وہ اپنی توجہ بٹانے لو بولی۔

"اب حمہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا۔" وہ برا مان گیا اور اس کا یہ اپنائیت بحرا النفات اریب کی ہے جس کے احساس کو جنجوڑ کر رکھ گیا تھا، کود میں رکھا باؤل پوری قوت سے فرش پر مارتے ہوئے وہ جیسے بھٹ پڑی۔

"مت کرو جھے ہے آئی محبت، اس محبت کے قابل نہیں ہوں میں۔" زیان اپنی جگہ ساکت رہ گیا اسے لگاوہ اس وفت اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔

公公公

شام میں ماریداور کاشف آئے تھے اس کی خیریت معلوم کرنے ، انہیں ہی وہ کل رات سڑک کنارے ہوش کی تھی۔ کنارے ہوش کی تھی۔

مار میر میکھ دنوں سے میکے میں تھی کاشف اسے لے کر واپس آ رہا تھا دونوں میں حسب معمول جھکڑا چل رہا تھا۔

وہ خفا ہور ہی تھی، کہ ابھی اے پچھ دن مزید رہنا ہے وہ اتنی جلدی کیوں لینے آیا ہے کا شف کی وضاحتیں۔

5

کھول کراندر چلی آئی، وہ کسی یک کے مطالع " کھے جاہے۔"اس نے کتاب کاصفحہ موڑ كرايك جانب ركه دي اور ممل طوريراس كي جانب متوجه ہو کیا۔ "ميرادل تبين لگ ريا کهيں باہر چليں۔" " يبلي تواكيلي عي جاتي تهي-" وه نه جايج ہوئے جی جا کیا۔ " ہاں گرا کیلے مجھے راستہ بھول جاتا ہے اور میں اب بھلنا نہیں جائت۔ ''ادروہ اٹھ بی گیا۔ "باہر بہت سردی ہے کوئی شال اوڑھ لو۔" رید کرے سوٹ میں وہ زبان کوائن کوٹ لکی تھی كداس كا دل بين جابا تفاكداس ريتي لباس اور شفون کے باریک دویے میں اس کے سوا کوئی اوراے دیکھے،اریب نے خاموتی کے ساتھ اسکی بات مان لي محي، وه حيران تو موا تها ممر خوش فيم راستہ مجر دونوں کے مابین خاموثی کا طویل وقفه حائل رما تھا جے سکنل یہ کھڑے اس معصوم "صاحب! ميدم كي لئ محول الو" اس کے ہاتھوں میں تازہ کھلے ہوئے موتے کے جرے تھے کھادھ کھے گلابوں کی کلیاں تھیں، زيان بهم سامسراديا-'چھوڑو یار تہاری میم صاحب کو پھول "بند کزرتے وقت کے ساتھ بدل مجمی تو جالى ہے۔ "وہ اے تو كتے ہوئے بولى تو زيان نے سارے پھول خرید کراس کا دامن مجرویا تھا۔ اریب کولگا وہ وان دور میں جب ان کی خوشبو سے زندگی کا ہر مل ملے گا اور ساری آرزونين تلحرجا نين كي-

W

W

W

وه گھر کی وہلیزیہ بیٹھا ای کا منتظرتھا آج ے قبل وہ انتالیٹ بھی تبیس ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہوہ آج اس کا بالکل لاظنیں کرے گا وہ اس کی دی ہوئی آزادی کا بچے زیادہ بی نا جائز فائدہ اٹھار بی تھی کیکن اسے كاشف اور مارييك ساتھ يول ہوش وخرد سے

ع نه د مکيم كروه اينا سارا غصه بحول كميا تفاوه بخار یں پینک رعی می اوروہ رات بھراس کی ٹی سے ل كربيشار باتفا\_ لیکن اریب کی باؤل چینکنے والی حرکت نے

جے اے کگ ساکر دیا تھا اور اب تو اسے یقین ہو یکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں باس فے موج لیا تھا کہ وہ اے آزاد کردے

公公公 وُ هلتے سورج کی لالیاں شفق میں مملی رو پہلے سنبری دن کو خبر آباد کہدری تھی وہ کھڑ کی ے سر تکائے این این آشانوں کو لوشح رغرول کی قطارین دیکھنے لگی۔

'' مجھے بھی اب لوٹنا جاہیے، کہیں ایسا نہ ہو كربهت اندهرا موجائ اوراس اندهرى رات کی ساعی میرے وجود کو چھو لے پھراس کالک كراته بملاكون مجهة ولكركا كمريس ال ے کیا کہوں۔" وہ بے بی سے اسٹڈی کے بند دروازے کو دیکھنے لکی اس کے دل کے تمام تر دروازے کھول کر اب خود دروازہ بند کیے بیشا

اس کا بی جایا وہ دو کب جائے بنائے اور زیان کے ساتھ اس کھڑی میں گھڑے ہو کروہ ارى ياتيس سے جووہ اسے سنانا حابتا تھا۔ کھے سوچ کر اس نے سر جھکا اور دروازہ

ما منامه حنا (١٤١) اكست 2014

# باك سوساكى كان كالمحاكى الملكائل quisty solute

 پرای کک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پر یوایو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کوئی بھی انگ ڈیڈ نہیں We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ♦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سيريم والتي، تارىل كوالتي، كميريند كوالتي ان سيريزاز مظهر كليم اور این صفی کی ممل ریخ ﴿ ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک مہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب سائف جال ہر كتاب تورنف سے بھی ڈاؤ كوؤكى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





برحتی تی، چراس کے ساتھ اک صدا بھی بلند "اریب کہاں ہوتم۔" اس سے ہلا تک نہ "رانی ش موزیان-" "زیان!"اس کے لب دمیرے سے کے وه الحي اور بماك كر دروازه كمول ديا وه ناريج باتھ میں لئے کیڑا تھا۔ " کہاں می تم کی ہے، دورواز و بحا ..... دهیان اس کی متورم آنمون اور بھیلی بھیلی بلکون پہ پڑاتو تھنگ کیا۔ ". "کما ہواہے؟" "زیان ده ...."اس سے کھ بولا بی جیس حمیا ہے اختیاراس کے سینے سے جا لکی اور پھوٹ مچوٹ کردویوگا۔ اس وقت لائيك بمي آكي تكي يورا لا وُرجُ روشنوں میں نہا کما وہ اسے ساتھ لگائے لاؤنج میں لے آیا صوفے پر بٹھا کر پہلے اس کے آنسو ماف کے اور پھر یالی کا گلاس مجر لایا۔ "اب بتاؤ كيا مواهي؟" "مِن دُرِي مِي "ات مِن ات جي خودكو سنبالنے كا موقع فل كيا تو كى حد تك كى بتا ديا زیان نے بھٹکل ای مکراہٹ منبط کی۔ "كاش بيرور مهين ميري موجود كي من مي لكاكر عاى بهانے ماس توريا كروكا-" "زيان-"دوروماكى موكى-"اجما بحي اين كمر من ورت مين دروازه لاك كرلو من أيك فاتل ليخ آيا تعاشب يخيري مروقت اے احماس موا كدوه ليك مور با ب سوفوراً الكوكيا-ورمبين بكيزتم مجمع جيور كرمت جادً- "وه اس كرائے يس مائل موجى كا-

نے دانت میتے ہوئے آنومبط کرنے کی کوشش "تم جیے آوارہ راہ چلتے پراعماد کرنے کی مزا بھکت رہی ہول۔ "براتواجي باتى بري جان-" " ويكموم را يجها حجوز دو-" " چھوڑ دوں گا مراک شرط ہے۔" " مجھے تہاری کس ترط سے و م الل "جولحه ادمورا حجوز کی ہوبس اے مل کر دو "اس كى دىماند،ارىب سرتا ياسك اهى-"مِن كياممين راسة مِن يِرْي نظر آني ووحمهیں رائے میں لانا میرے کئے مشکل مجی مبیں ہے۔ "وواس کی بات کاٹ کر خافت "متم مجمع بلك ميل كررب بو-" ورمبیں میں مہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے ماس انکار کی مخیائش میں ہے اب بتاؤ کب آؤگی یا پر میں آجاؤں ڈاکٹر صاحب تو آج کمر آنے واليس بين "اوراريب كاسالس كويا اعدى لہیں رک حمیاوہ انتابا خرتھا کیے۔ اس نے بھاک کر ساری کوکیاں، دروازے بند کے ای وقت لائیٹ میل کی عمی وہ سكر سمك كرلاؤج كي صوفى بيد بين كل ار زیان کالمبررالی کیا۔ ہر مارا می مخصوص ثون میں آپریٹراپنا بیغام "اف مير عفدا-"اس في مرتقام ليا-ون مرے بح لگا تماس نے لیڈ تکال كر كينك دى، كچه عي محول بعد، دروازے ير بدی زور کی دستک ہوئی محی اس نے سراسمید ساہو كردونون كانول يه ماتھ ركھ لئے، دستك لحد بدلحد

نے اس کی توجیعی ۔

"بیلو۔" اس نے ریسیور اٹھا کر کان ہے
لگایا اور دوسری جانب کی آ واز س کر اس کے ہاتھ
سے کرشل کا گلدان کر گیا۔
"کیسی ہیں مسز زیان ملک۔" وہ ریسیور
کر پٹرل پہر کو کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہوگئی ول
معمول سے بہٹ کر دھڑ کنے لگا تھا۔
کل رات بھی اس کے بیل فون میں کال
آئی تمی اس نے سے ال کر میں رکھویا
آئی تمی اس نے سے لاکر میں رکھویا

اوراس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ
وہ اس طرح ، نون کی بیل پھر سے بجنے لگی تھی اور
پھر وہ وقفے وقفے سے سمارا دن بچتا بی رہا آئ
اسے اپنی تمافت کا احساس ہورہا تھا، آنے والے
لیموں میں چھیے طوفان کی آئیس اس کا دل ہولا
ری تھی اب جانے کیا کچھ بھرنے والا تھا۔

"کیا چاہتے ہوتم آخر جھے۔" تین روز سے بید بلی چوہے کا کھیل جاری تھا بھی آنسرگ پر بیفا مات آرہے تھے تو بھی دن بحرفون کرتا رہا وہ نگ آ کر ہیڈ نکال دیتی پحرزیان کا مسئلہ ہوتا کراگراس نے کھرفون کردیا تو اپنی اس حرکت کا کیا جواز دیے گی۔

اب بھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور مسلسل چھھاڑتی اس تیل نے اس کا خون کھول دما تھا۔

" بند کر و بگواس \_" وہ در شق سے چلائی۔ " مجمی تو اس بکواس کے لئے دوڑی جل آتی تھی \_" اس کا طوریہ چبستا ہوا سا لہجہ، ارب اگر منہ 2014 کے ایف ی کے شائدار ماحول میں وہ مینو کارڈ ہاتھوں میں لئے ، کسٹ پہنظر دوڑا رہی تھی، جب ''السلام علیم ڈاکٹر صاحب!'' کی آواز اس کے کہیں بہت قریب سے الجری نظریں اٹھا کر دیکھا تو آئی جگہ پھر کی ہوکررہ گئی، وہ زیان سے مصافحہ کرتا اسے ہی د کھے رہاتھا۔
مصافحہ کرتا اسے ہی د کھے رہاتھا۔
''یہ آپ کی ۔۔۔۔''

W

W

W

m

"میری مسزیں۔" زیان کونہ جا ہے بھی تعارف کروانا بڑا اریب کی رقعت بل میں ہلدی کی مانندزردہو چی می دودو جاریا تیں کرنے کے بعد چلا گیا لیکن دھیان اریب میں عی انکا رہا تھا۔

"اس علاقے کے جا کیردار خان ولی احمد کا اکلوتا عیاش رئیس زادہ ہے اور کیا منکواؤں۔" وہ شاید کچھاور بھی کہنے والا تھا جب اریب نے ٹوک دیا۔

" محمر چلیں۔" اوروہ مردائل سے اسے دیکھا اٹھ کھڑا ہوا۔

اگلی می و و اشاتوسب کام ریڈی تھواستری شدہ کیڑے، پالش جوتے اور ناشتہ تیار، تیمال سے وہاں گھوتی وہ تمام کام جلدی جلدی نمٹاری تھی وہ کمی خواب میں گھرنا تبیل چاہتا تھا گراہے ریسب اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا۔

یرافعا کچر کیا لکا سا تھا آ طیٹ ٹھیک ہاں چائے اچھی تمی وہ منہ کے زادیے بگاڑے بغیر کھا کرچلا گیا۔

اوروه کتنی عی در بیٹی اس کی سعادت مندی پہنتی رعی برتن اور صفائی سے فراخت کے بعدوہ لا وُرج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب فون کی بیل

ما منامه منا (132) أكست 2014

) اكست 2014

آنی کی اریب اے آئی سے منع دیکھ کر جران تو "أو ماريد بيفو-"اريب نے اسے لاؤنج "ناشتہ کروگی۔" برتن اٹھانے سے بل اس نے مار یہ کو دعوت دی اور پھراس کے انکار پر بغیر . ناشتہ کے پھیلاواسمٹنے لگی۔ "يرسب بعد من كرنا يهل يهال أو بجيم تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔" اس کا غیر معمولی انداز اربیب کوچونکا حمیا تھا، وہ برتن وہیں چھوڑ کراس کے قریب آن بھی، ماریہ نے اس کا باتفاعاليا-اریب کیاتم زیان کے ساتھ خوش ہیں ہو۔" وہ بغیر کی تمہیر کے کویا ہوئی، جبکہ اس ا جا تک اور قدرے غیر متوقع سوال پر وہ الٹا موالينظرول سےاسے ديلھنے للى۔ "آج سيح زيان آيا تما ماسيل، ببت وسر ب لکا بھے، میں نے وجہ او چی او اس نے بتا دیا کہتم اس کے ساتھ خوش میں ہواور وہ مہیں چوڑنے کا فیملہ کر چکا ہے آج اس کی ویل صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے وہ طلاق کے کاغذات تیار کروائے گیا ہے۔" ماریہ کے المثناف يروه بيساخة الي جكه سے اتحد كمرى ر منیں ہوسکتا۔" اس کی سیاہ آملیس آنووُل سے بھر چلی تھیں۔ "ماريكياتم اس كے وكل كوجانتى مو-"مِن وَتُوقَ ہے توجین کہ علی مرایدو کیٹ اختام رضا میر کے ساتھ اس کی اچھی علیک سلک ہے شاید وہ اس کے ماس کیا ہو۔ "ثم میرے ساتھ چلوگی۔" اس نے پچھ جمحتے ہوئے على كہا تھا۔

"بال میں تہاری ہوی کا یہ بریسلیث لوٹانے آیا ہوں جو وہ عطی سے میرے بیڈروم میں بھول آئی تھی۔" اریب کی جانب استہزائیہ نظرول سے دیکھتے ہوئے وہ زیان سے خاطب ہوا اور پھر خود عی اس کا ہاتھ کھول کر اس پر بریسلیٹ رکھااور چلا گیا۔ " كُدُ نائيك اريب! تهادے ساتھ كزرا وتت ہمیشہ یادرے گا۔'' جانے سے پہلے وہ پھر پلٹا اور جیسے اس کی بے بسی کا ممل لطف لیتے زیان ساکت سا کھڑا بے یقین تظرول ےاے دیکھرہاتھا،اریب کا جی جا ہا کائل زمن محے اور وہ اس میں ساجائے تظروں سے کرنے کا احماس كس قدر جان ليوا موتا ہے وہ جى اس وقت جب نظروں میں ہے رہے کا ارمان دل میں جاگزین ہوجائے ،وہ کیے کیے ڈک بھرتا اس كتريب كررا علاكيا-"زيان!" اريب نے يكارنا جايا مرالفاظ طق میں می کہیں گھٹ کررہ گئے۔ وه رات مجر کمر تبین آیا تھااریب کی نظریں دروازے برنکی رہیں رات بھروہ لفظول کوتو ژنو ژ کر جوڑنی رہی مگر ایسا کوئی مثن وضاحت دلیل تار نہ کر یائی جس سے زیان کی بدگائی دور کر ا كليروز وه آيا اورآ في بيدروي شي جلا كيا وہ الحدكراس كے لئے ناشتہ بنانے كلى دى من من تار ہو کر نیچ آیا تھا اریب کواسے خاطب کرنے کی ہمت نہ ہوتی -وه اس براس ميز برع اوازمات براك نكاه غلط والے بغيريا برنكل كيا-زیان کے تکلتے بی دی منٹ بعد ماریہ جلی

" گاڑی میں بیٹھو۔" وہ اسٹور سے کھھ ٹروری اشیاء لے کر باہر نقل ہی تھی جب بلیک لینڈ کروزر کے ٹائراس کے قریب آکر چڑائے اواس کے لئے فرنٹ ڈور کھول کروہ جس استحقاق بميريا بمازين بولا تعااس يرده الي جكه كمول كر رہ کی می، پر اب کیلتے ہوئے قدرے رسان "دیلموش مانتی مول میری علطی ہے مجھے تم سے دوئی میں کرنی جا ہے می جھے اپ اس مل پر افسوس ہے اب تم بلیز میرا پیچا چوڑ " تمہارے افسوس کرنے سے اب کیا ہوتا ہے جو بھول تم کر چکی ہواس کا خمیاز ہ تو اب بھکتا ى يزے كا آج شام آٹھ بج مال روڈ يہ تمهارا سات نے کر بھاس من ہو بھے تھے وہ

ويث كرون كااكرتم شاتى توبادر كمنا چري أول كا-"كمروه زن عكارى بعكا لي تفا برتن ا شاری می مراس کے ہاتھ کانے رہے تھے اورجهم بإلكل مخنثرا يزاهوا تغاوه يرتن والهل ميزير

بس چھ کھے اور پر کویا کہ تیا مت آنے والی می وه بین کردس من گزرنے کا انظار کرنے لى، پھرزیان کودیکھا وہ کوئی فائل کھولے بیٹھا تھا تک، تک کی آواز کے ساتھ وقت گزرر ہاتھا اور مجرى مافت بمي سن عي تي، آخه ن كرياج منك ير دور تل في الحي مي زيان اله كربيروني دروازے کی جانب بڑھ چکا تھاوہ اسی اور زیان ك يتھے على على أنى ويان في آئے يوه كر دروازہ کھولا اور اس کے بدترین خدشوں کی تقىديق ہوگئ سامنے شمروز كھڑا تھا۔

"م يهال-" زيان نے جرت بري موايله نظرول سےاسے ديکھا۔

'' پہلے تو بری خوش ہوتی تھی میری غیر موجود کی ہے،اب ایک کیا آ فادآن بڑی ہے کہ ا کیے نہیں رہ سلق۔ 'وہ زیج ہوا تھا تھا اس کے بل مل بدلتے رعول سے۔ "جھے ڈرلگ رہاہے بس" "ضروری لیس ب میں لوہیں لے سکا،

W

W

W

m

چکو مہیں ماریہ کے ہال ڈراپ کر دوں ڈاکٹر کاشف می آج نائیف ڈیونی پر ہے مہیں سطح واليل يك كراول كا\_"

ماریہ کے کھروہ آج میلی بارآئی می وہ اے د کھ کر بہت خوش ہونی ویے بھی وہ مزاماً کانی بالوني اورخوش اخلاق الري محى\_ اريب كاول ببل ساكيا كرفراداس منظه كا حل میں تھادہ کے تک خود کو یوں بھاسکتی تھی۔ راس نے آبنا سیل فون چیک کیا رات ے اب تک کولی قون یا ایس ایم ایس تیل آیا

شدید جرت کے ساتھ ساتھ اک اظمینان سااس کے اعدار تا مکدم اسے پرسکون ساکر کیا تھا ای طرح دو دن کزر کئے اور پھر ایک ہفتہ، شروزتے دوبارہ کوئی رابط بیس کیا تھا اے لگاوہ اسے بحول چکاہے، مگر میاس کی بحول می۔

" کھانا تو دھیان سے کھاؤ۔" زیان کب ے اے د مجدر ہاتھا وہ بے دھیاتی ہے پلیٹ میں و علا في جانے كن خيالوں من كم مى جن كا حور كم از کم وه تو تبیس تھا میں سوچ کروہ پڑ گیا۔

'بال ..... اچھا۔'' وہ چونک کرسیدهی ہوئی كمانے سے اس كامن اجات سا ہو كيا، وال كلاك كى جانب نظر العي تو دوپير من شروز سے ہونے والی ٹر بھیٹر یا دا گئی۔

ماہنامہ حنا (134)

PAKSOCIETY1: | F PAKSOCIETY

ما بنامه حنا (135) الست 2014

جس نے جھے اپنے فریب میں الجھالیا تھا جھے
پلیز معاف کر دو میرے قدم بھکے ضرور تھے کر
لاکھڑائے نہیں، وہ محص جھے سے بدلہ لینے ک
فاطر جھوٹ بول رہا تھا وہ بریسلٹ میں خوداس
کے منہ پر مارکر آئی تھی اس نے جھے بلیک میل کرنا
جانب لوٹ پاتی اس نے جھے بلیک میل کرنا
شروع کر دیا تھا۔ " دھیرے دھیرے اس نے
نیان کومب بتا دیا تھا زیان نے تھی سے بحر پور
زیان کومب بتا دیا تھا زیان نے تھی سے بحر پور

"اورتم نے بیسب جھے پہلے کوں نہیں بتایا
جب وہ بریسلٹ لوٹائے آیا تھا تو میں کتے ہی
بل تمہارے سامنے خطر کھڑا رہا کہ تم اس کی
بکواس کو جھٹلاؤ کی، آئی سفائی میں بچھ بہوگی گر
تمہاری خاموثی ..... "اس نے ایک بل کو تو قف
میں اس کے طبے کا جائزہ لیا متورم آئیسیں زرد
بڑتا چروا جھے بھرے بال اس کا دل کنے لگا تھا۔
بڑتا چروا جھے بھرے بال اس کا دل کنے لگا تھا۔
قدم الخانے پر مجود کیا تھا جھے لگا تم میرے ساتھ
قدم الخانے پر مجود کیا تھا جھے لگا تم میرے ساتھ
خوان نہیں ہو میں تمہاری خوشی جاہتا ہوں رائی بتم
خواداس آچی نہیں گئی۔ "اس نے بے ساختہ
اس کا چرہ ہاتھوں کے پیالے میں محرکر اس کی
سنگی اس میں ایمانہ ساتھ اس کی بیالے میں محرکر اس کی

آتھوں میں جھا نکا تو وہ روپڑی۔ "بہت بری ہوں نا میں۔"

''نہیں بہت زیادہ تو نہیں ہاں گرتھوڑی ی وہ بھی روتے ہوئے۔'' وہ معنوی شجیدہ تھااریب روتے ہوئے ہننے گی واپسی کاسفر بے حد خوشکوار تھا اور کیوں نہ ہوتا ہت جھڑنے آتی ہوئی بہار کو خوش آمدید کہا تھا، اب خزاں ان کی زندگی ہے رخصت ہور بی تھی۔

> ተ ተ

> > ما بنامه حنا (136) اگست 2014

W

W

W

S

m

"زیان ایک بار پھرسون کو۔" اور وہ اب
سوچنا عی تو نہیں چاہتا تھا اس نے خاموثی سے
پن نکالا اور کاغذات کا رخ اپنی جانب موڑتے
ہوئے پہلے صفح پر سائن کردیتے پھر دوسرے اور
تیسرے پراس کا قلم چلنے عی والا تھا جب دروازہ
ایک دھاڑ سے کھلا اور اریب کو دیکھ کروہ جران
تی تورہ گیا تھا۔

اس نے آتے ہی طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے لے کر کلڑے کلڑے کر کہ ہوا میں اچھال دیا۔ اختشام رضامیر اٹھ کر چمیرے باہر چلا گیا، اب کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔

زیان خاموثی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ایکدم بھڑک کرائشی تھی۔

" بہلے میں تم سے شادی نہیں کرنا جائی تھی تم نے زیردی جھے اپنایا اور اب جب میں نے تہار ارب جب میں نے تہار سے ساتھ رہنا جائی ہوں تو تم جھے چھوڑ نا جائے گاتم کرتے گھروگے ہر بارتہاری من انی نہیں جلے گی کچھ نیطے تم نے اپنی مرض سے کیے تہیں جلے گی کچھ نیطے تم نے اپنی مرض سے کیے تہیں کے ارب اس نے زیان کا گریان پکڑ کر جھیں کے مارے اس ان وقت اپنے حواس میں جھیوڑ ڈالا وہ اسے اس وقت اپنے حواس میں نہیں گگ رہی ہے اس کے تہیں گئے رہی ہے اس کے تہیں ہے اس کے تہیں ہے ہوئے۔"
ہاتھا ہے گریان سے ہٹا کر جھیک دیئے۔

"میں تو بس آتا جانتی ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے باتی جوسب تھاوہ ایک سراب تھا

W

W

''رانیہ دیکھو ذرا بہ رنگ کیسا رہے گا؟'' انہوں نے کچن میں افطاری کی تیاری کرتی رانبہ کو آ داز دی اور رانبه بس اک خوندی آه مجر کرره کئی، گری کے روز ول میں افطاری کی تیاری و یعے ہی بے جان اور تر هال می جو جانی وہ او پر سے وقت بے وقت ہر کسی کی ایکار۔ "رانيه!" أب كى بار انهوں نے بلند آواز "جى آئى-"رائىجلدى سے باہرآئى۔ "بواجی دویے ڈائی کروالائی ہیں زاراکے موٹ کے ساتھ یہ والے سے گایا مجر بید؟" قریب آلی رانیہ کو دی کر انہوں نے ایک ہاتھ میں سبر اور دوسرے میں جامنی دویشہ رانیہ کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ "كون سے سوٹ كے ساتھ اى؟" ايل بزاری کو چھیاتے ہوئے اس نے عام سے کھے أليائے بائے بحول من ابھی کل بی او تم لوگ لے کر آئی ٹو بیس میں نے نون پر بتا دیا تھا بواجی کواوررا فعہ کے ہاتھ سوٹ کی کتر ن مجھوا دی تھی ای لئے فوراً رنگ لائی ہیں۔" انہوں نے جلدی سےرانےکویاددلانا جایا۔ ''اچھا ایسا کرو وہ کل والے شایک بیگز میں سے سوٹ نکال لاو سی کرکے دیکھ لیتے ہیں۔'' خاموش کھڑی رانیہ سے انہوں نے کہااور رائیہ کوفت زدہ ہوئی ان کے کرے کی جانب بڑھ کی کھ دنوں سے اس کھر میں جاری ایک مركري نے اسے نەصرف بيزار كر ڈالا تھا بلكه ده مچھ بدیگاں ی ہولی جارہی تھی ان سب کی محبت سے بلکہ چھ کہوتو وہ اسے احساسات کو چھ نام ہی

مہیں دے یارہی تھی، بار ہاس نے خود سے سوال

کیا تھا کہ کیا وہ زارا ہے حسد کر رہی ہے لیکن اپیا

W

W

W

m

نہیں مگر وہ اپنی کوفت اور بیزاری کوبھی کوئی معج تہیں دے یا رہی تھی اب بھی نہ جائے اس و كيول جهنجفلا بث ى طارى بون لكي هي جي ما کہ پٹاخ کر جواب دے دے کہ اتعم کولگائے ال نفنول کاموں میں مجھےافطاری بھی بنانی ہے مردو اييا كرمبيل عقى كار

"امي بيرتو دوسوك بين شايد ايك المم ہے۔''ایک شاپر تفامے وہ ان کے کمرے ہے

"بول رنيموتو كون سا دوپينه اچها لگ رہاہے۔" انہوں نے سوٹ کے ساتھ دونوں دویے لگاتے ہوئے مجرا پناسوال دہرایا تھا۔ '' مجھے تو یہ سبز والا اچھا لگ رہا ہے۔'' رانیے نے دونوں کو دیکھتے ہوئے آخر کار اپنی پندیا

"لوبھئ را بیلم بہورانی نے اپنی پندیا دی، کب سے الجھی پڑی می تم دونوں دو پڑوں کے درمیال میردویشہ میں ایک اور بیکم صاحبہ ہیں ان کودے دول کی انہوں نے ایسا ہی رنگ کرنے کوکہا تھا۔" کب سے خاموش بوا جی بھی بول اتھی ادر جامنی رنگ کے دویئے کوشایر میں ڈالنے کے لخ اتھ بڑھایا۔

" تھیک ہے رانیتم جاؤ تیاری کروافطاری کی ، بوا میددویشه بھی رہنے دو کیا جر زارا کو بیروالا پندآ جائے اور آج کل کی اڑ کیوں کی پند بھی

جاتی ہوئی رانیے نے جب پیچھے سے ان کی بات می تو اس کی کوفت و بیزاری غصه میں ڈھل کی جب پندزارای نے کرنا ہے تو اس کا وقت ضالع كرنے كا مقصد كن مين آكراس نے اينا غصہ برتنوں کو ہے کر نکالا کیکن اس سے بھی فرق نہ يرا تو اس كا دل بحرآياجي جام بلندآوازيس رونا ما منامه حنا (138) اكست 2014

د ع کردیے مگر بیسراسرحمانت ہو تی جے وہ ہر تر بنیں کر عتی تھی لیکن اس کی آ تھے ہی تھر بھی تم

''بھا بھی آج افطاری کی تیاری ابھی کر لنے ہیں پھر آرام سے شایک پر ملے کے درنہ اتے دنوں سے سے شاینگ ہی ہیں ہویارہی ایک روچزیں خرید کر کھر بھا گنے کی پڑی ہوتی ہے کہ جا ر جلدی سے افطاری کی تیاری کریں اور آج مائے کے بھی حامد بھائی کے ساتھ یہ امغراقہ جلدي ميائے رکھتا ہے۔ "العم نے لاؤی میں ایک صوفے یر خاموش میسی رانیہ کو آج کا پروکرام

"ارے میں کیوں بھئی؟ سنڈے تو آرام كرف دو" حامد جوياس بى دوسر عصوف ير بيضا خباركي ورق كرداني كررما تفاالعم كايروكرام س کرجلدی سے بول اٹھا۔

"ارے تبیں بیٹا آج واقعی تم انہیں شاپک ر لے جاؤاور سیکام نمٹائی دو،روز روز لطنا دشوار ے پرعیدسر رہ کئی ہے زاراکی یہ پہلی عیداب كے ميكے سے جاتى ہے اس معركے كوتو ابسركر ی ڈالو۔" شریا بیلم بھی جلدی سے بول آھیں۔ "تم تو جائے ہوزارا کی ساس درا تک يرهي بين بريات مين اعتراض نكال ليتي بين، مجھے رانیے کی پند پر جرومہ ہے کیڑے آتے یں بس آج ہے اور کی چزیں چڑیاں، مہندی وغیرہ سب خرید لائے تو کل ہی اس کی عیدروانہ کروں یہ پہلی عید ہے میری بچی کی اینے مسرال میں اور یہ پہلی عیدی اس کی میکے سے جاتی ہے کوئی کسر ہاتی نہ رہے بیٹیاں جب بیابی جائے تو ميكے سے آنی والى عيد شب رات كا البيس انظار رہتا ہے اس میں الہیں اپنے ملے کا پیار اور مان

محسوس ہوتا ہے اورسسرال میں بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسے بی لاوارث وہ وہاں نہیں بڑی ہوئیں ان کی خرخرر کھنے والے پیچھے موجود ہیں جن کامیکہ میں ان کامیکہ میں۔" ثریا بيكم نے بات بوھاتے ہوئے كہا اور آخرى چند جملے من کررانیہ کا دل جایا کہوہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے اور کمرے میں آ کر دھاڑیں مار مارکر روے اے ان کی ہاتیں تکلیف پہنچار ہی تھیں مگر وہ مج طرح سے فیصلہ جیس کریا رہی تھی کہ وہ سے سباے جان ہو جھ کرسنارہی ہیں یا پھرا سے ہی روانی میں کہ جاتی ہیں۔

W

W

W

S

0

C

t

C

"اور تہارے ڈیڈی نے بھی خاص طور پر زارا کی عیرے لئے علیحدہ سے پیسے دیئے ہیں کہ بیاس کی پہلی عید جاتی ہے بہت خاص اور بہترین ہوئی جاہے، سرال میں ناک اونچا ہو جائے، رائے جاؤ جلدی سے تار ہو جاؤ آج افطاری میں د مکھان کی آج پیعیدی کا سارا کا منمثا ہی آؤ۔'' ثریا بیکم نے رائے کو کہا جو دھواں دھواں چمرہ کئے فورا اینے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کےرونی چلی گی۔

بیاس کی بھی سسرال میں پہلی عید تھی زارا اوررانی کی شادی ایک دن کے فرق سے ہوئی هی رانیہ نے اپنی سلح جواور خلوص بھری فطرت سے سرال میں ایک خاص مقام بنایا تھا اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے سب ہی بہت اچھ طریقے سے پیش آتے تھے لیکن اب جب ہےرمضان شروع ہوا تھا راند کو لکنے لگا تھا کہوہ عاہے کھ بھی کرے لتی بھی محنت کرے جی جان ے سب کے کام کرتے خلوص اور محبت سے رب سب کا خیال کرے وہ اس کھر کی بیٹی برگز مہیں بن عتی رہے گی تو بہو ہی اس کی ساس سر نزائعم اور دبور اصغر جو ہروقت اس کا دم بھرتے

ما بنامه حنا (139) اكست 2014

W

W

W

دہ سوچی تھی کہ اب اس کامیکہ نہیں ہے وہ سرال والول کے ساتھ محبت اور خلوص سے ہےرے کی کیدوئی اصل میں اس کے رفتے دار ہو گےاس نے بھی اعم زارااورامغرکونند دیورہیں مجما تقا بلكه بهن بهائي بي معجما جب وقت جس كم كے لئے انہوں نے كما اسے آرام اور ا تنادث کو ایک طرف رکھے دل جی سے ان کا كام كيا برروز رايت كووه ثريا بيكم كى ايريول كى اش كر كے سولى محى كدان كى ايد يوں مي ورد رہتا تھا جا ہے وہ دن مجر کی لئنی بھی تھی ہو، نیند ے برا حال ہولیلن وہ اسے معمول کے کام تن دی سے بی سرانجام دیتی اور دل سےایے ساس سرکو ماں باپ کا درجہ دیتی ، زارا جب بھی اینے شوہر کے ساتھ یا الیلی میکے آئی خوب اس کی مہان نوازی کی جاتی اور وہ اس کی اور اس کے شوهر کی پیند کی دو تمین و شنر تیار کرتی زارا میکی آ كر فرمائشين بھي خوب كرتى اور وہ خوش دلى سے براکرنی مرچندون سے جو کھر میں زارا کی میلی ويدكو لي كرجوش وخروش شروع بهوا تقااس ميس رانية بمرنظر انداز كردى كئ ككراصرف رانيهى اینے سسرال والوں کا خیال نہیں رکھتی تھی بلکہوہ ب اتنی اچھی بہواور بھا بھی یا کراس کے بڑے لدردان تهريا بيكم كورانيدايل بيثيول كاطرح پاری هی کهتی تو وه میمی تعین بعض دفعه وه خود رانیه ے سارے کام چھڑوا کراہے کرے میں بھیج ریتی کے سے کام سے کی ہوجاواب آرام کرو کھانے سے سے لے کر ہر چڑ میں اس کی پندنا يند يو چي جاني اور خيال ركها جاتا ألبيس راشيك بنداورسلیقه داری بے حدیبندھی،جس کا وہ برملا

اکرسب کے ساتھ خلوص سے پیش آتی تھی توں اللہ کیا اور چوڑیوں کے ایک بوے اسال کی جی اس کے خلوص کی قدر کرتے تھے گراپ میں مانب بڑھ گئ، رانبیاس کے پیچے بددلی سے آ میجهاس کمریس مور با تقااس سے رانیہ کود کھی

> " مونهه و ليے تو بيزارا اور اقع جميشه کہتی ہيں کہ ہمیں نندیں مت مجھے ہم آپ کی بہنیں ہیں اورای جی کہتی تھی کہ بیس ساس نہیں ماں ہوں کو اب کیے جھے میکے کے نام پر طعن ال رہے ہیں ر امغرجو بجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح بیارا ہے ان میں سے کی نے ایک عید کارڈ تک مجھے دیا کوارامیں کیا کیے اس دن سب کزنز کے لئے دوستول کے لئے اور زارا کے لئے اینا اینا کارو خریدرے تھے میرے لئے ایک کارڈ تک عیدوش كالبين خريد سكيريج بيهسرال مسرال بي موتاميك بھی ہیں بن سکتا اور تیرا تو ہے ہی نہیں آئی نے بھی بس فون ہر رمضان کی مبارک باد دے دی اور کام حتم۔" رانیے نے دار فل کے ساتھ سوچے ہوئے بازار جانے کی تیاری کی۔

"العم، ربه ميسے زيادہ بن رہے ہيں بلکہ ڈبل ہے رنے اتی چزیں تو میں خریدیں؟" رانیے نے كالميكس كى ايك بوى دوكان يرخز بدارى كرنے كے بعد كاؤ تر بربل بناديكھر يچھے كھڑى المم سے

پوچھا۔ ''نہیں بھابھی زیادہ نہیں کچھیں نے اپنے کے بھی شایک کی ہےزارا آئی کی عید کی شایگ ك ساتھے" العم في جلدي سے جواب ديا اور کاؤنٹر پر پڑے شاپر اٹھا کر دوکان سے باہر کی جانب قدم برهائے۔

"اب چوڑیاں اور جوتی رو گئے ہے، شکر ہے آج ساری شانیک حتم ہوئی'۔'' العم نے بیچھے خاموثی سے آتی ہوئی رانیہ کو

ما بنامه حنا (140) اكست 2014

تھے جب سے زارا کو پہلی عیدی بجھوانے کا ذکر گھر یں شروع ہوا تھا رانیہ تو جیے ایک کونے میں کر دی کئی تھی حالانکہ ہر چراس کی پندے لائی جا رہی تھی مگراہے لکنے لگا پیسب اسے جمایا جارہا إن سبكاروبيات دكوديد بااور حامد جو کہ رانیہ کا شوہر تھا اور پورے کھر والوں کے ساتھ استے خلوص اور جا ہت سے پیش آنے پر ہیشہ رانیہ کی تعریف کرتا تھا اس تک نے جیسے رائیہ کوفراموش کر دیا تھا کسی نے تو کیا خود حامہ نے بھی ایک بار رانیہ سے تہیں کہا تھا کہ وہ بھی این پہلی عید کی خوب شاینگ کرے بس ایک بار مرسری سالوچھا اور دائے نے ہو کی کہدویا کہ ابھی اس کے یاس کی شادی کے نے جوڑے بڑے میں البیں مراسے کوئی مین لے کی تو عام نے اصرار کرنے کی بھی دوسری بار ذکر تک تبیں کیا اور برسب ای وجدے تھا نال کداس کامیکہ ہیں تھا اورآج توباتول بى باتول ميس ثريا بيكم في اسے اس کی اوقات بتا دی تھی رانے کا دل بے حدافسر دہ تھاروزے بھی بس اداس سے گزررہے تھاور چند دن بعد آنے والی عید کا بھی اسے چھ خاص انتظار نہ تھاوہ ان کے رویوں سے بدول اور بیزار ہوگئی تھی اسے اپنے امی ابو کی بہت یا د آ رہی تھی اپو تو اس کے بحیین میں ہی فوت ہو گئے تھے اور ای ایک سال جمل وه دو بی بهبیس تھیں بوی بہن بیاہ کر تین سال بل کینیڈا جاہی تھی بس امی کے انتقال یرآ کر جھٹ پٹ اس کی شادی کر کے وہ واپس جا چکی تھی اس کے سسرال کے توسط سے ہی حامد کا رشتہ آیا تھا جھان بین کرکے رانیے کی آئی کو بیرشتہ تعت خداوندي لكا تفاجى اس كي حصف يث شادي كروا كهوه آرام اورسكون سي كينيدا روانه بوكي تھیں اور تقریباً ایک سال میں رانیہ کو اینے سسرال والول ہے بھی شکایت تہیں ہوئی تھی وہ

W

W

W

m

ما بنامه منا (۱41) اگست 2014

حامد نے کندھے اچکاتے لا پروائی سے جوار

" من تم جاوملوتو سبى كولد درنكس ميس ك ہوں اور چوبھی ان کی خاطر داری کا سامان جاہے بنا دومیں لے آتا ہول سٹور سے بلکہ میں خود ہ د مکی لیتا ہوں سامنے تو سٹور ہے کچھ کھانے ہے كى چزيں كے آتا موں تب تك تم ان سے ل بهرآ كرسروكر ليئامين تمهيس سامان لاكرآ وازد دیتا ہوں جاواب۔" حامد نے آگے بوھ كرجلدي جلدی سے کہتے ہوئے رانبہ کو باہر کی جانب دھکیلا وہ سب ایسے ہی تھے ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرنے والے آج کتنے ونوں بعد لايروا سے حامد كى بجائے اسے يہلے والا خيال ر کھنے والا حامد نظر آیا تھا وہ ادای سے بس اے

"انوه التيجو بن كر كيول كمرى هو جاة مجھئی۔'' حامد کے کہنے پروہ خاموتی سے ڈرائنگ روم کی جانب پڑھی۔

"نه جانے کون ہیں؟ ان کے تو دور دور تک رشتے دار يمال كيس رہتے تھے جو چندا يك قري رِ شنة دار تھوہ ان سے ہمیشہ لا پر واہ اور خود میں كن رب آج يول اجا مك كى كواس كى ياد آ لئی۔''خود سے اجھتی وہ آگے برحی حامد بھی اس

"ديس نے سوچا پہلے تمہارے ساتھ تہارے میں سے تو مل لوں پھر لے آتا ہوں سامان وغیرہ۔" حامہ نے قریب آ کر کہا اور رانیہ حامد کے عجیب وغریب انداز پر بس اسے دیکھ کر آ کے برحمی اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سامنے صوفوں پر براجمان مہمانوں کو دیکھ کروہ جران پریشان کھڑی رہ کئ اس کے وہم و گمان میں بھی ہیں تھا کہ یہ مہمان ہیں۔

اظهار كرتيس محراب توجيع سب لوگوں كووہ بھول ى گئى تھى حى كەھامە كوجھى وە ايك بينك بين ييخركى یوسٹ پر تھاعید کے نزدیک ہونے براور چھٹیوں ہے پہلے ان کے بیک میں بے تحاشا کام تعاصم كا تكلاوه شام و حلے بى آتا اور كھانا كھا كرتماز تراوی کرتے تورا سوجاتا ایے میں اس سے کیا بات كرني يا كيا كله كرني سووه اندر بي اندرسب کے عیب سے روبول کومحسوں کرتی افردہ اور تھوڑی می بر کمان تھی اسے عید کا انتظار تھا نہ کوئی جوش عصر میں آ کراس نے اپنے لئے کسی بھی تم

آج جا ندرات می رانیه کی آعمیس بار بار مجرآ رہی تھی کیلن وہ خاموتی سے عید کی تیار یوں میں لی ہونی می سب کے کیڑے وہ پریس کر چی ھی العم اور اصغر ہو کی زارا سے ملنے گئے ہوئے تقےبس بیٹھے بیٹھے دونوں کا موڈ بن گیا اور وہ نکل کئے ایسے لگا جیسے وہ اس سے چھے چھیا رہے ہو رانیہ کو بلاوجہ کھوج کی عادت کہیں تھی اور ویسے بھی آج وہ بہت اداس تھی ثریا بیکم نے ایک بار بھی مہیں کہا تھا کہ وہ حامد کے ساتھ جا کر چوڑیوں کی شایک کرائے آج سے مارکوہی بیک سے چھٹیاں ہو چی تھیں اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا

"بيكم آب كے چھ مہمان آئے ہيں، وِرائنگ روم میں بینے ہیں۔" حامہ نے رانبہ کو کی میں آ کراطلاع دی جوست روی سے پین کا مچلا داسمیث کر ڈنر کی تیاری بھی کر چکی تھی۔ ''میرےمہمان کون؟'' حامد کی اطلاع بر اسے اچنجا ہوا اور مر کر جرت سے ٹراوزر نی شرث میں ملوں حامے سے بوجھا۔

" پیتہ مبیں تہارے کوئی رشتے دار ہیں۔" ما بنامه حنا (142) اكست 2014

"آپ ....؟ وہ حامد کہدرے تھے کہ ے کوئی رشتے دار مجھ سے ملنے آئے تھے ..؟" رانيه نے سب کی جانب و ملھتے ع كفور موتى موت كها-"تو بيتمهارے رشته دار ای بيٹھے ہیں۔" نے آگے ہوھ کرائی بات پرزور دیا۔

"لال مرآب ....!" رانيه و چه محمدين

" اے ماتے کیا بچی کو پریشان کر ڈالا ہے ا تربر المربح كل كي توجوان سل مربات مين خواه تواه كالسنيس اورسريراتز جاي راني عجم رهرمیرے باس آ کر جیھو میں بتالی ہوں۔" ثریا بیم نے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے

'' بھئی بات بیے کہ ہم سب تہارے میکے الے بن کر تمہاری پہلی عید لے کر آئے ہیں۔ ڑیا بیکم نے اہے یاس بٹھا کرکہااوررانیدا پی جگہ جران بريثان يمي روكي-

"جى بھابھى دراصل جب سے ہم زارا آيى ک عید کی شایک کردہے ہیں ساتھ میں آپ کی بھی کررہے متھ اور ای گئے آپ کو ضرور شاپلگ كروات تحتاكمبآب كالبندكاخريد سكابونے زارا آني كى عيد ججوانے كے جتنے سے رئے تھاتے آپ کے لئے بھی دیئے تھالی وتت میرے اور اصغر کے مائنڈ میں آپ کو م پرائز دینے کا خیال آیا بس پھرہم دونوں نے ای ابو بھائی اور زارا آئی تک کوایے اس سریرائز يان من شامل كرلياء العم في آم بره كر چکتے ہوئے ساری بات بتالی۔ " بها بھی آپ اینے لفٹس دیکھے نال۔

امغرنے مامنے میل پر رکھے بہت مارے

چھوٹے بوے گفٹ پیک کیے ہوئے ڈبول کی

کے چکر میں تو انہوں نے مجھے بھی چھ مہیں دکھایا كدابا كے منہ سے مجھ نكل نہ جائے۔" صديقي صاحب نے متوجہ کرتے ہوئے کہا اور رائیہ نم آ تھوں اور مسكراتے ليوں سے تقلس كھولنے لكى زارا کی طرح کا بوتیک سے لیا ایک بے حد حاذب نظر اور دلکش سوٹ تھا جس کی قیمت تقریباً دس بزارهی رائیے نے خود ایبا بی زارا کے لئے پند کیا تھا اور پھر ساتھ میں چوڑیاں مہندی، جوتے ، جیولری اور کا میللس کی چیزیں تھیں اصغر ادرالعم کی جانب سے عید کارڈ زمھی تھے زارائے ما بنامه حنا (143) السبت 2014

جانب اشاره كرتے ہوئے كہا۔

رانی توبس این جگه کم صم بیتی رو گئی تھی اسے

ایک دم بی اس کی آنگھول میں آنسوآ گئے

"ارب بيا ہم جانے بيں ميلى عيد يك

ے آئی ہے مرتمہارا میکے میں کون ہے آ جا کر

ایک بهن وه بھی پر دلیں میں اور پھریہ میکہ مسرال

كماتم مجھائي بني كى طرح ہواللہ نے بہوك

روب میں ایک فر مال بردار، مجھی سلیقه مند، محبت

كرنے والى بنى عطاكى باس لئے ماراخيال

تھا کہ مہیں کم از کم عید پر میکے کی کی محسوں نہ ہو

اور ہم سب لوگ بھی ثابت کر سکے کہ ہم ہی

تمہارے اصل رشتے دار ہیں بہن بھائی اور مال

بابلزام سب بحول کے اس خیال میں شامل

ہو گئے یوں آجا تک بیسب یا کرتم اور زیادہ خوش

ہو جاؤ کی ،خوشی میں روتے نہیں بھی ہنتے ہیں۔''

ثریا بیکم نے اے لگاوٹ سے اپنے ساتھ لگاتے

''چلو بیٹا جلدی سے عیدی دیکھوسر پرائز

مجھ ہیں آر ہاتھا کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، حیرت

کا یا این برگمانی برافسوس کتنی جلدی اس نے خودکو

مب گھر والول سے الگ اور تنہا سمجھ لیا تھا۔

جوخوثی کے تشکر کے اور ندامت کے تھے۔

W

W

W

C

W W W k 0 C t

چرے کو دیکھتے اس کے دل کا بوجھ بلکا کیا اور رانبدل ہے مسرااتی۔ ''چلواپ جاؤ دل بےایمان ہور ہاہے۔'' حادمز بدشرارلی موا-

اس كى بات بررانية ورأباش كر كى اورتيزى ہے بیچیے ہی مبادا وہ کوئی شرارت کر ہی نہ

" بیں .... میں سب کو بتاتی ہوں پر وگرام کا آب بیج کرے آجائے ہم سب تو تیار ہی ہیں۔' رانیے نے قدرے بو کھلائے ہوئے اعداز میں کہا اور تیزی سے باہر کی جانب بھا کی، حامہ کے قیقے نے اس کا بیچھا کیا جس براس کے لیوں برجمی میتھی سے مسکان آن تھمری اور پھر کچھ ہی در بعد محبوں كا قافلہ ايك كارى ميسوار شايك مال کی جانب روال تھا اصغر اور العم کی توک جھوک، امی ابو کی مسکراب حامد کی بیار لٹا تیں نظریں رانیفدا کا جتنا بھی شکرادا کرتی کم تھا گراس نے البيس اينا بناياتها اور سمجها تها تو انبول نے بھی ثابت كرديا تھا كەدەاس كاينے بى بي رانيه نے دل سے ہمیشہ کے لئے ان خوبصورت رشتوں کے بوئی قائم رہنے کی دعا کی اور ہرعید اس سے بڑھ کر خوبصورت سر برائز لائے اس نے دعا کی اور اصغری کمی باب بر مسلکھلا کرہس يدى،اس كى الى ميسب كى الى شامل مو كى-

بری نظروں کورس رہے ہیں کم از کم آج جاند رات تو ہر کر بیس آپ کی ہے التفالی برداشت ہو ی جلدی سے سب کو تیار ہونے کا کہواہمی چکتے یں۔" حامد نے جھٹ مائتے ہوئے کہا۔

"اورسنوتم ميرے لئے بہت اہم اور خاص كريا صرف ميرى عابت من ميس بنائي بلكداول سجها ب اورالبيل بهي طايا ب جي تو آج بهي تم ب جھے تمہاری ای ادا سے بے حد پارے۔ عامد نے اس کاباز و تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ ہیں۔" رانیے نے دل پر دھرا بوجھ کہد کر مثابی

"بياك فطرى عمل إنادم توتم تب بولى جبتم زارا ک عید شایک دل سے نہ کرلی یا کے سے خ کردی۔" طامے اس کے چرے یہ آئی شریر لٹ کو کان کے پیچے اڑتے

هاں سے قبول ہے کہ کائی دنوں سے آپ کی محبت

ہوکہ تے میرے دل میں محبت میرے سے گزار روز ہے تم نے میرے ساتھ جڑے رشتوں کوانا نے اسکیے کینڈل ڈز وغیرہ کی فرمائش کرنے کی بائے سب کے ساتھ مل جل کر رہے اور انجوائے كرنے كاخيال آيا ہے اور كس كى كيا چزره کئی ہے ای ادای کے باوجود مہیں سب خررہی دو مرين عادم مول اين برگالي ير جهالكا آب سب مجھے بھول کئے ہیں نظر انداز کررے

ہوئے محبت مجری نظروں سے اس کے معقوم

公公公

حناكى بردلعزيز مصنفه فوزييغزل كوالله تعالى في بيني كانعت عدوازا باداره حناكى طرف ے نوزیہ غزل کودل مبارک باد۔

ما منامه حنا (145) اگست 2014

مونی بنس برای-"او ..... بو\_" جب وہ کرے میں ج ا ر کھنے آئی تو پیھے سے آ کر حامد نے اسے جو كرتي موئ كله صاف كيا-

"جناب يرعيدى قرآب كے ميكى مرو ے آئی ہے مارے لئے کیا علم ہے۔" حامل قریب آ کر رانیه کی مریس بازو حمال کرت ہوئے لگاوٹ سے او چھا۔

"آب مجھے کھانے کے بعد شایک ال كرجائے كے وہاں سے بچھے زاراء العم ،امز اورا می ابو کے لئے شا پلک کرنی ہے۔" رانے لے حبث سے کہا۔

'' لين دين، پجهاجهانبيس لکتا بيا**و بول** چکانے والی بات ہو کی ، انہوں نے مہیں عیدی وى اور بدلے ميں تم بھى دے رہى ہو۔" طلد

" البيل جناب ايمانيس انهول في عيد ا این بی کودی ہے اور بیشا پٹک ان کی بہوان کے لے کردہی ہاور بھے پت ہمری اور زارا ک شاینگ کے چکر میں العم اور اصغر نے اپنی ہی آدهی شایک کی ہے ای ایک دن کر حالی وال جادر کا ذکر کر رہی تھیں ابو کے نے چیل رہے میں، زارائے مجھے چوڑیاں بھوائی میں میرا می ا اے کوئی گفٹ دینا بنآ ہے اور بادآیا آپ لے سب کے ساتھ ل کر بھے نظرانداز کیا جائے تے نال كه ميس آج كل اداس مول تو محى محفي رےاس کی سزا کی ہے کداب آپ ہم سب ٹایگ مال کے کر چلے شایک کے بعد وزر رانیے نے تفصیلاً جواب دیا اور جتلائی نظروں ے

"بنده حکم کا غلام ہے پتہ تھا اِن لوگوں کے ساتھ ملنے کی سزاضرور ملے کی آپ کی بیسزادل ہ

بھی چوڑیاں بمجوائی میں۔ "اجهامجي اس دن بل زياده بنا تفاطيل بهي کہوں اتنی چیزیں تو مہیں خریدیں جتنا مل بنا ے۔"رانیے نے العم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ السال دن آپ کے ساتھ آپ کے لے کھ چزیں خریدی میں ورنہ تو می اور اصغر بعد میں جا کر ویسے ہی شا پک کر کے آیتے تھے جیسی زارا آنی کے لئے آپ کر کے لائی تھیں۔" العم نے بنتے ہوئے کہا۔

W

W

W

S

m

''اور بیرسوٹ امی آپ اس کئے مجھ سے دویے کا رنگ ہوچھرہی میں۔" رانیے نے مڑکر

"ہاں مجہارے اور زارا کے لئے میں نے خریدا تھا بس دویے کے رگوں کا فرق ہے اس دن بوا رنگ کر لائی تو تمهاری پیند کا بهتر دو پشه میں نے تمہارے کئے رکھ لیا اور جامنی زارا کولگا كدے ديا۔" ثريا بيكم في اثبات يس مر بلاتے ہوتے جواب دیا۔

"حمنک یو جمنک یوسوی بیعیدادر بیعیدی سر برائز مجھے ہمیشہ یا درہے گا ادر آپ سب کا بیز احساس دلانا كه يس اس كمر كا فرد مول بديرا مسرال بعد میں اور میکہ پہلے ہے میں اللہ تعالیٰ کا جتا شكراداكرون اتناكم عمل بهت خوش بول، امی ابواقعم اور اصغر جم سب کا بہت بہت شکر ہی اتے خوبصورت مربرائز دیے کا۔" رانیے نے م لہے سے خوتی سے بھر بورانداز میں سب کا شکریہ ادا کیااور چزی سمیث کرانه کمری مولی-

' ح چلوالعم تم خود كومېندى لگاؤ كريس فارغ ہو کر آ کرتم سے للوالی ہوں، پہلے میں کھانا لگا لوں۔" رانیے نے جہکتے ہوئے کہا اور رانیے کی احتے دنوں بعد چبکار بھری آوازس کر بھی مسکراا مجھے ان کی نگاہوں میں چین شرارت پر رانیہ بھی معلیا

ما بنامه حنا (144) اكت 2014

امرت مارہ کے گر آئی ہے اس سے بات کرنے ممارہ کا بہت غلط روبیا سے مزید پریشان کر دیتا ہے، گوہراس سے معذرت کرنے میچے جاتا ہے، رہے میں آوارہ الرکوں کے تنگ کرنے پر اے کو ہر کی ضرورت پڑتی ہے، کو ہراور امرت کی بہت اچھی تفصیلی بات چیت ہوتی ہے جس پر عمارہ کواعتراض ہے، وہ برطرح سے عمارہ کو سمجھاتا ہے یا جوداس کے عمارہ کے دل میں کوئی خاص احساس بيس عاكمًا مرجب عاره كى جكد كوبرامرت كى پيكش بركام كرنے جانا جاه رہا ہے تو عماره یکھ سوچ کر آقس جوائن کر لیتی ہے، امرت اس کے بار بار بدلتے رویے پر جیران اور انسوس کن امر کلد کورستے میں ایک خِالون ملتی ہیں جواسے شوہر کوخود کئی کی دھمکی دے رہی ہے، خالون اسے خود کئی کے طریقے بتائے لگتی ہے، وہیں شام ڈھلے اسے پروفیسر غفور مل جاتے ہیں جواسے ریشان دیکھرانے گھرلے آتے ہیں اور اس سے گھرے تکلنے کی وجہ پوچھنا جا ہے ہیں ، وہ امر کلہ مو بچھ دن بعیر فزیکار کے گھر لے آتے ہیں تا کیروہ اسے کھوج سکیں کہ امرکلہ کا اصل کیا ہے، جبکہ فنكارك ساتھ كفتگو كے دوران وہ بہت محاط ب مركبير بھائى كاذكرا نے كے بعد كوہر كے نام پدوہ ائی جرت پر قابونبیں رکھ یاتی۔ اب آپ آگے پڑھئے آٹھویں تبط WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

"مردول کے بارے میں تہاری رائے کچھا چھی نہیں ہوگ ،اکھڑی اکھڑی رہتی ہو۔" " بجمع برجكه مرد مل بين اور بهت الجمع لوگ ملے بين ، مراس حوالے سے مجھے كى يرجروب "آپ کیوں جانا جاہے ہیں؟ ''میرے جانے سے مہیں کوئی نقصان ہیں ہوگا۔'' "ایک باردهو کا کھا کر دوسری بارک ہمت نبیں ہے۔ "تمہارے ساتھ بھی دھوکا ہواہے؟" "اوركس كے ساتھ ہوا تھا؟" "ميرے ييے كے ماتھ-" "اوہ پھر میری مدردیاں آپ کے بیٹے کے ساتھ ہیں، مر ہوسکتا ہو بیآپ کا خیال ہوآپ کے سٹے نے دھوکا کیا ہو۔" " بیبیں ہوسکتا میرا بیٹا بہت شریف انسان ہے۔" ''شریف انسان ہی دھو کے کرکے برے ٹابت ہوتے ہیں۔'' ''خیر میںایے بیٹے کوزیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔'' " بال بيرتو ہے۔" وہ کھانا حتم کر چکی ھی۔ "أب توان كواته جانا جائيے" اس كا اشاره پروفيسر كي جانب تھا۔ " كچهدر اور بين جاد مريم ايم اليا لكتاب برانا دوست ل كياكونى ،تم س ببت باتيس شيئر كروب ا بنارے بیں بہت مزے مزے کی پراٹی بائٹیں، یادیں دل کرتا ہے کسی کے ساتھ پھر کوئی کہانی ر عاکرتی ہوں اس کے لئے آپ کوکوئی اور اچھا دوست مل جائے جوخودخوا ہاں ہوآپ سے سنے کا، کیونکہ میں زیادہ نہیں جانتی آپ کونہ ہی جھے دلچیں ہے۔ "وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ پرونیسر صان كے خراثوں ميں چھ كى واقع ہونى تھى۔ '' دوہارہ ملنے نہیں آؤگی، میں تہمیں آئی قائم مقام شغرادی بنانا چاہ رہاتھا۔'' '' میں بہت عام سی ہوں شغرادی بننے کے قابل نہیں گرا کی شرط پر۔'' وہ اتنی دریمیں پہلی بار يركم على كو ہرے كچے نہيں كہيں كے ، جب تك ميں پر وفيسر غفور كے پاس ہول تب تك تو تم يرونيسر كوچھوڙ كرچلي جاؤگي؟'' 'جانا بڑے گااس سے پہلے کہان کومیری عادت پڑ جائے۔" مأبنامه حنا (149) اگست 2014

" میں نے کب کہا کہ بیل کی ایسے بیڈے کو جانتی ہوں۔" دوسرے ہی کہے وہ سبھی گی۔ 'تم پہ جھوٹ پہ جھوٹ میرے ساتھ بول رہی ہویا پھرخودایے آپ سے ،تم خود کو بھی ہیں جاني بتم على كويركوليين جانتي ، پرتم لو مي مينين جاني موكى-'میں واقعی کچھییں جانتی واب میں فری ہوں کھانا تیار ہے۔'' "يُمّ آج رات يهال رك على مو؟" " تمہارے حوالے سے میرا ذہن کچھ مشکناز دے راہا ہے، دیکھوجمیں بات کرنی ہوگی، جھے لگنا " تم واقعی اس الرکی کونہیں جانتی جس کی محبت میں علی کو ہر کوشد تشین بن گیا ہے، دیکھو مجھے اس ا بندرے دو مجھ سے علی کو ہرکی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔'' ''اس سلسلے میں، میں آپ کی کوئی مدونہیں کرسکتی۔'' وہ میز پر کھانا لگا کر پروفیسر کی طرف بڑھی اور سوچنے لگی ان کو جگانا کیسے جا ہے، اس نے چیٹری اٹھا کر میز پر ماری، ایک دو تین ہار گران کے خراثول كاسلسله بندركا\_ "اسے سونے دو، ہم کھالیتے ہیں۔"وہ نا چار بیٹھ گئ کہ بھوک بہت گئ تھی ،ادھران کا بھی یہی "میں نے ابھی تم سے کچھ پوچھا تھا،تم ایسا کیوں کر رہی ہو،علی کو ہر بہت اچھا اڑ کا ہے۔" اسے لگا دہ اس بحث کوحتم ہوئے ہیں دیں گے۔ '' مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھا ہے۔'' وہ بے ساختہ کہدگی۔ "" تم وای مونا مهمیں اس سے منا موگام مے۔ ''بینامکن ہے۔''وہ چھوٹے چھوٹے ٹوالے بنا کرکھانے لگی۔ ''تم اسے کیوں سزادیتا جا ہتی ہو، وہ بہت جا ہتاہے تہیں مریم۔'' " مر میں اے اس حوالے سے پندہیں کرنی تھی اور پھراس کی ایک معیتر بھی ہے جو بمیشہ اس كا انظار كرني هي ، فيرجه يهال بيس رمنا-" " پر کہاں جانا ہے مہیں؟ " پتہ ہیں مگر یہاں سے بہت دور ہر جگہ سے دور، ہر عجیب لوگوں سے دور۔" ''عجیب لوگ شریف بھی تو ہوتے ہیں۔'' "تم كسي اوركو يبندكرتي بو؟" ما بنامه حنا (148) أكست 2014

W

W

W

m

ہوتا ہے وہ دعا جودل سے کی جائے اور پلیز پروفیسرصاحب علی کو ہرکوسی بات کی بھنگ نہ پڑے، میں نی الحال پروفیسر خفود کے باس ہوں مریباں سے چلی جاؤں گی میں یہاں مرنانہیں جا ہتن۔' "مريم تم في نا قدري مين كي ان سيرشتون دوستون كي-"وه لمكاسامسرائ-"جیسے ابھی تم میری ناقدری کررہی ہو بھی بھی نہ ملنے کا کہہ کر۔" "بہت ناقدری ہوں، بیوصف مجھے ورتے میں ملاہے۔ "جاری پوری فیلی میں ناقدری ہے، سیلفش ہے بدلحاظ اور مفاد پرست جس میں ہر کوئی أواي كيس جيري "میں جی رہی ہون میں بہت ہے۔" " تتم ایناخیال رکھو کی وعدہ کرو۔' " آپ بھی رکھیے گا، یہ لیے بال کوادیں اور داڑھی کم کرلیں تواجھے خانصے خوبر ولکیں ہے۔" وه ان کی اینائیت پر سکرانی هی-''تہمارے خیالات علی تو ہر سے کتنے ملتے ہیں۔''وہ بنس بڑے۔ ''کس کے خیالات کس سے ملتے ہیں؟'' پروفیسر غفور چھڑی تھمائے ٹو پی پہنے ہا ہرآئے تھے۔ دری سے سیالی '' "ابھی ابھی، اٹھتے ہی کھانا کھایا جوتم لوگوں نے بچایا تھااب ہاتھ دھوکر سیرھاای طرف آرہا ہوں، ویسے تہارے گھر کے بھی تل میں زنگ لگا ہوا ہے پانی کے ساتھ جو بہتا ہے۔" " ساں ہر جگہ زنگ لگا ہوا ہے یار۔" "خر کر قابل تبول ہے سب عجمیم ہمی جہیں بھی تو زنگ لگ گیا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، پاش "خر کر قابل تبول ہے سب عجمیم ہم "سوچ رہاتھا کوئی فرشتہ صفت الوکی میرے جسم سے اور ذہن سے سوئیاں تکا لئے آئے گا۔" "اس عمر مين؟" وه سرائے تھے۔ " إل الى عربى -" وه بساخة الله عنه ان كساته امركانيس بنس كمكى خيال في "و پر ہم چلے ہیں،ابتم مرے باہر نکلا کرویار۔" "ضرورا ون كاعبدالغفور خيال ركهنا جاري بحي كالجمي اپنامجي-" "خیال رکھوں گا پی بچی کا جھی اپنا بھی ۔" وہ آئکھ مارکرمسکرائے چلتے ہوئے۔ "آپ سے ل كرواتى اچھالگا۔"اسے كى سوچ نے بننے سے روك ليا تھا پرمسكرانے سے " بميشه مسكراتي ربوا ورجيتي ربو-" بهت پيار سے سرخپتنپايا، اے لگاوه ايک دفعه اوراپنج کبير بھائی سے جدا ہور ہی ہے جھی آ تھیں جرآ کیں تھیں۔ ما منامه حنا (151) اگست 2014

''گرآپ سے ایک شرط پر پھرملوں گی ، وہ بیہ کھلی گوہر کے باس میری ایک امانت ہے وہ اس سے لے کرر کھیے گا مگر جب میں یہاں نہ ہوں تب آپ اس سے بات کیجے گا اپنی چیز لینے میں بھی نہ بھی آ جاؤں گی۔'' "وه کیاا مانت ہے بتاؤگی؟" "اس میں کیا ہے بہیں پا مجھے، ہاں بس بہ جانتی ہول کہ تھروی ہے چھوٹی سے "وہ راز داراندانداز من بات كردى في بهت آسته آواز من-"لسي نے تھے میں دی تھی?" " بال ایک دوست هی ـ " "د کھتے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے گراب میں ایڈ جسٹ کر چکی ہوں، مجھے پت ہے میرے ساتھ کی نے تا در میں رہنا۔" " وه بھی مہیں یا د کرتی ہو گی؟" " جھے بت ہے بہت كرتى موكى ، مارا ساتھ اسكول سے لے كر يو نيورى تك رہا ہے۔" "'بہت اچھی اچھی یادیں ہیں اس حوالے ہے۔'' " صرفی اچی ہیں بری بھی ہیں ، مرا بھی زیادہ ہیں ،میری مال کے بکڑنے کے باوجود بھی وہ اکثر کھر آئی تھی، بہت ڈانٹ کھانی پڑی اے میرے لئے ہرموقع ہرجگہ، بہت میں لیں اس نے میرے لئے بہت خواب دیکھے، بار بار مجھے موت کے منہ سے نکال لیکی تھی۔'' "اس کے یاس چل جاؤنامریم-" "بہت مشکل ہے، وہ جھتی ہوگی میں مرچی ہونی، میں ان میں سے کسی کی بھی زندگی میں لوشا مہیں جا ہتی جو جھے موت کے ساتھ قبول کر سے ہوئے ، میں دوسری مرتبدائی اصلی موت سے ان کود کھ دینا مہیں جا ہتی ، مجھے پہنہ ہے مجھے جلدی جانا ہے وہ در دپھر شروع ہور ہاہے۔'' "كسم كأدرد" وهاس كو لے كرراه دارى تك آسكة عقے۔ "مركا درد، شومر ب مجھ، اب جان كے كميں كيول على كوہر سے ملنائيس عامتى-" "مريم!" وكهية وازرنده كا-"میں تمہیں زندگی کی دعا دیتا ہوں اور دوں گا بتم اپناعلاج کرواؤنا۔" "میرے پاس زندہ رہے کے لئے کوئی بہانہیں ہے پروفیسر صاحب " مرے یاس بھی زندہ رہے کے لئے کوئی بہانہ بیس ہمریم سوائے اسے بیٹے کے، میرے یاس بھی وقت کم نے تبہارے بیر بھائی نے بتایا۔ "لواس وقت كوآپ يمي بنائين، يروفيسر صاحب كى اور كے لئے نئى اميد پيدا كري يقين جانیں آپ کے پاس بہت بہانے ہیں اور بیکہ میں آپ کی زندگی کی دعا کروں کی اور دعا میں اثر ما منامه منا (150) اكست 2014

W

W

W

W

W

m

"عبدالحتان نه مواموت كافرشته موكيا-" وه بساخته بنس دى-"مت كروابيا امرت، مين ڈيٹ دے دول كى كوئى سى بھى پھر شەكہنا كچھ بھى-" "ا تنازیادہ بوجھ ہے آپ پرمیرا، اچھا ہوتا اگر آپ یہ بوجھ نہ لے آتیں یہاں، وہیں رہے دیتی، جہاں کی بنیادتھا۔'' رہتی تم۔ ''عبد اِلحتان کون ساعلم والا ہے، خیروہ چواکس میری بی تقااس لئے بہرحال بیالزام میں آپ " مجھے کے سمجھ نہیں آر ہا کہ تم کیا کرنا جا ہتی ہو، مگر مجھ میں کسی نے تماشے کی سکت نہیں ہے " تماشے کا وقت اور سکت مجھ میں بھی نہیں ہے بہر حال، مرآب بریشان نہ ہوں، میں ملی ہوں حنان سے، یا پھر ہات کرتی ہوں، کچے سوچے ہیں، ان کی فیملی اگر آئے گی تو دھاوا بول دے گ، پھر تو نا ہونے والا بھی تماشہ ہو کررہے گا، مجھے توبیسوچ کر ہول اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ وبال رمنارو على السي عجيب ماحول ميل-" "ماحول تو تمهار بسامنے تھا تب ہی ،سوچ کیتی تا۔" " إل اس ميس آپ كاكونى قصور ليس امى كهدتوري مون، ميس ببرحال اس سے بات كرتى مول ذراسو جاؤتھوڑی در تھک کئی موں پھرشام میں کرنی موں بات-آج سنڈے تھا، وہ کھر پر تھی ، کام سے فارغ ہو کر ہی بیٹھی تھی اوراب دماغ نے رہا تھا تھیں اتن مى اس لئے لیتے ہى نیندآ كئى جو بھى بھى رات ميں بھى نہيں آئى تھى -"میں ویے تو مریم بد دماغ ہوں، مرحمہیں ایک ہے کی بات بتاتا ہوں اور دو ہے کہ انسان خدا کے بغیر ادھورا ہے،عبادت سے امید پیدا ہوتی ہے محسوں ہوتا ہے کہ مہیں عمل مل رہا ے، جاری کیفیات بھی رہی ہیں ، کوئی دردآشنا ضرور ہے، خدا کوجا ہے جس انداز سے پکارو، جا ہے محمط فلا موا ماعين كاخدا، فدابر عال أيك إوروه سبكا ، عاما مول أكرمجر مين او گرجا چل جاؤ، جہاں سے سکون کیش کر سکنا تمہارے لئے آسان ہو، جس گمان سے تہیں لینے کا رستددیا ایمو، مررات بندند کرو،ای را کاایک بارات شکریدادا کرو،ای مریم کے ضا کا، جو مهیں تی ہے راہوں پرسہارےعطا کرتا۔۔۔ ما بيرونهين كهدر ما كدوه صرف عاكشكا خداب عمر فارون ،ال كرصد ين كالداب، من تو كهدر ون، وهيل اورمريم كاخدا ، تو جرتم كي اختلاف كي بنياد ياس عدد كيون مو-" يسرعبد الغفور كي اندريا تو ذياركي روح مس كئ تهي يا پھر كبير احمد بھائي ك، وہ مكا بكا ر د میں تنہیں اس قدر بے چین نہیں دیکھ سکتا ہی اولاد کی طرح پیاری ہوگئ ہو، ایک ہفتہ بھا ما منامدنا (153) اكست 2014

" تم بیہ بھول جاؤ کہ تمہاری شادی کسی اور سے ہوگی ، تمہاری شادی عبد الحتان سے ہی ہو ك-" بياركام تعيار جب كام نه آيا تو دومرام تعيارتهام ليا-"آپ جھے بلیک میل کرری ہیں؟" 'میں تمہاری مال ہوں امرت\_' " ہاں جبھی تو بلیک مل کر رہی ہیں، اکثر جب ما تیں ایسا کرتی ہیں تو باپ ڈھال بن جاتے ہیں، میرے پاس دوسرا آپشن جیس کی سلسلے میں بھی جیس، آپ یہ کیوں جھتی ہیں کہ میرے پاس عبد الحنان کے علاوہ کوئی آپٹن ہے اور میں کسی اور سے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔'' "تو چرتم بار بارا تکار کیوں کرنی ہوشادی ہے۔" "اس كى وجه ميرے بدر حالات ہيں۔" وہ دونوں باتھوں كے ناخن صاف كرتے ہوئے 'دیکھوامرت، حالات ہمیشہ ایک جیے نہیں رہیں گے، میری آدهی زندگی گزرگی ہے بوڑھی ہور ہی ہوں ، جا ہتی ہوں تمہاری شادی ہوجائے ،خبرے سکون ال جائے مجھے۔ "آپ كااورانكل كاكياب كاييروياب؟" "اس کی وجہ سے ہم مہیں عمر بحر مبیں بٹھا کتے ،شادی تو ہوتی ہے ا۔" "امی میرے یاس اتن ہمت میں ہے کہ پہلے بھاری قرضے پر جہیز بناؤں اور پھر آدھی عمر قرضہ اتار نے میں لگ جائے ، نمیک ہے اے اگر شادی کی جلدی ہے تو اسے بغیر جہز کے جھے قبول كرنا ہوگا اور بعد ميں ميں جاب كركے، ہم دونوں مل كر كچھ كريس محے، مكر في الحال شادي جيسا جهنجهث میں افور دہیں کرسکتی۔" ''امرت تم کیوں بناؤ کی بیجے ،ہم تمہیں دیں گے زیور جہیز سب کچھ'' "بہت برئی بھول ہے ای آپ کی ، انگل کا پیراتی آسانی سے اس کا بیا ضائع ہونے تہیں دے گا جیل کروا دے گا وہ ہمیں۔" وہ بوے مزے سے مسکرا کر ناخنوں کا جائزہ لینے لی، کئے ہوئے ناخن کی ایک چھوٹی می چھیدرہ کئی تھی جس پرنافیجی چل رہی تھی باہی نیل کڑا ہے پہتہ تھااپ یہ چھوٹی می نظر نہ آئے والی چھید ہر چیز میں الحے کی، کپڑے، چادر، سمحی بال ہر چیز میں اٹ کر پریشان کرے کی اور پھر کھر ہے پر زخم ہو جائے گا اے سوچ کر ہی ڈسٹر بنس ہور ہی تھی، تکلیف دینے کے لئے ایک چھوٹی ی چھید ہی کائی الی ہے،عبد الحتان اور امی تو اور بات ہے، العنی سوچیں مسکرا۔ پرمجبور کرتی ہیں بھی، وہ بھی اسر بے دجبہ مسکراتی اور مسکرا کر ہسے دی۔ مين مهول امرت وه دوچار دنول نآرباب "میں تعده موں ای، وه آر باہے تے دیں۔ "وہ ار ال بارآئے گاتو بات کی بائے گاشاں کی ڈیٹ محر رکے ہی وائے گا ورند ..... وه يسوچ كرى دركيس تيس \_ "ورنه کیا؟عزائیل بے کیا،روح تو میں نکایے گا۔" "ديكل ہوتا ہے اس كے پاس-"وہ ہراسال ميس-ما بنامه منا (152) اكست 2014

W

W

W

t

للهتی ہی چلی جاتی تھی، اے کہائی کی تکنیک ہے کوئی سردکار نہ تھا، اس لئے وہ کہائی کار کی تحکنیک رکوئی بات بہیں کررہی تھی، وواس جزیات پر سی اور سے رائے لے رہی تھی اس لئے اس نے بہت رانے ادیوں کے کانبیک ممبرز نکالے تھے ایک دو سے رابطہ ہو گیا تھا اسے کوئی کسلی بخش جواب تو نہیں ملا تھا، البتہ وہ دیگر سے کچھامیدیں رھتی تھی ای لئے وہ مزید کھنگال رہی تھی اورخود وہ کہائی ے کر داروں ، واقعات کی بنت اور میلنکو کونو کس کر رہی تھی جس میں چھاعتراضات اس کے سر نہرست تھے اور کچھ جیرن کن چیزیں سامنے آئیں تھیں ،ای ٹائم ممارہ اپنے روم سے اٹھ کراس تک اکام اپنی پندے میں کرنا ہوتا بلکہ کام کو پند میں ڈھالنا مجبوری ہوتا ہے، حالانکہ میں صرف کام کررہی ہوں ،اس سے پند کا کوئی تعلق ہیں اور بوریت کی پروا ہیں کرتی جا ہے۔ " تھیک کہتی ہوتم ،میری کچھ مدد کروگی۔" وہ بہت سارے میکزین سنجالے ہوئے تھی جوابھی گرنے ہی گئے تھے،اس نے اس کے ہاتھ سے ایک دستہ لے لیا اور کری چیچ کر بیٹھ گئا۔ "ان سب كاكياكرنا ب-" " بیر جھا الگ کر لو بلکدان سے نام پڑھ کران کی کہانیاں الگ کرلو۔" اس نے ایک چھوٹی سی لٺ اسے پکڑاتے ہوئے سمجھایا۔ "اس سارے کام کے مہیں بہاں سے ملتے ہیں یا پھر سے مہیں کسی تنمے سے نوازیں مے ،ادلی بورد کی اعلی خدمتگار کے طور بر، مجھے ان میں سے دونوں چیزوں کا امکان تظریمیں آتا، نہ ہی ایک كونى اميدركھنا جائے۔" وومسكراتے ہوئے ڈائرى اورميكزين كے ورق بلنے ہوئے كچھمطلوب " جہیں ایے نا درخیالات سوجھتے کہاں ہے ہیں اتن پریشانیوں کے باوجود بھی۔ "عاره میں دراصل امرت کو کھر ہی چھوڑ آئی ہوں، یہاں صرف ایک ورکر کام کرنی ہے جو ا بی ذمہ داری بوری طرح سے بھانا جاتی ہے، ضروری مہیں ممارہ کدمیارے ورکر چست ہول تو بات بنے ، بھی مجھارا یک ورکر بھی اگر ذمہ دار ہوجائے تو بات بن بی جانی ہے تھوڑی بہت۔ اتم نے برکی کے ساتھ لیک کرنے کا تھیکہ لے رکھا ہے کیا کو ہر کی طرح۔ "وہ پہ چ میاند کرالگ کرتے ہوئے بیزاری سے بول-"علی کو ہرتو لا جواب ساانسان ہے، میں بہت پند کرنی ہوں اسے-" " ہاں مجھے پند ہے تم دونوں ایک دوسرے کو کنٹا پند کرتے ہو۔" اس کا لہجہ کچھ روکھا ساہو گیا "میں اے اس کی نیچر اور شرافت کی وجہ سے پیند کرتی ہوں۔" وہ وضاحت دینا ضروری سمجھ ''بہرحال جو بھی ہے میرا در دسر ہیں۔'' "مونا بھی نہیں جاہے، ویسے شادی کر لینی جاہیے ابتم دونوں کو اگر برانہ کھے تو میں تھیک ای کہدرای ہول کیا خیال ہے۔" ما منامه حنا (155) أكست 2014

W

W

W

كر كھلايا ہے، كيڑے دھوكر رھتى ہو پت بھي تہيں چانا، منح اٹھتا ہوں تو تھر صاف سقرا نگھرا ہوا ملتا ے، ہر چیز این جگہ پرتر تیب سے رھی ہوئی ہے، احساس ہوتا ہے، اولاد کاسکھ کیا ہوتا ہے، لوگ کیوں خدا سے اولاد مانکتے ہیں اور اولاد کو بڑھانے کا سہارا کیوں کہا جاتا ہے، کیوں میرا دوست اینے آوارہ کردعلی کو ہر کے لورلور پھرنے پر پریشان ہوتا تھا،اب دھڑ کا لگار ہتا ہے کہم لہیں چھوڑ كرنه چكى جاؤ، تنبا ندره جاؤل، عادى ہوگيا ہول تنهارا، چھوڑ كرنه جاناتم ، خدانے اولا دند دي مكر اولا رجیسی تعت تو بینے دی، برهایے کا سہارا، اتن محبت اور اتنا اسرار کے جس کا کوئی جواب مبیں ے، امریت، ھالار، کبیر بھائی، علی کوہر، پر وقیسر عفور، فنکار، کیسے کیسے لوگ زندگی میں آئے، آیر چَلْے گئے مگراب میشفقت میاحساس بناہ۔' وہ بھی کہاں جامق تھی بناہ گاہ ہے لکلنا وہ بہیں جامق تھی ر ونیسر غفور کو چھوڑ جانا، وہ باپ کے طور پر قبول کر لینا چا جی تھی، کبیر بھائی کے بعد یہ برا سہارا

W

W

W

m

" بجھے ابا کہو، تا کہ مجھے پت چلے کہ میں اولاد سے فیض باب ہوا ہوں۔" بوڑھی آئکھیں اشک "الوك كبيل ك، بإب مسلم، بين عيسائي-"وه كيلي آكھوں سے مسكرائي بلكه مسكرانے كى كوشش

"دو کول سے کہیں گے ، محمد اللہ اور عیسیٰ کا خدا ایک ہی ہے۔" بوی لا جواب می دلیل تھی ، دل میں کھر کر کئی اس کے۔

جواب ایسا تھا کہ سوال سارے چیپ کی اوڑھنی اوڑ ھے مطمئن ہو کرسور ہے، ایک اس کے دل کی ستی ڈول رہی تھی ، لا جواب ہونے کے بعد بھی چھسوال اگر زندہ تھے تو بیزند کی کی علامت بھی تھی اور کمزورانسان کے ایمان کے اطمینان کا سوال تھا، پہلا اسلیج ایمان ،اس کے بعد اطمینان تھا اور وہ دوسرے پہلے اسے کے درمیان بے نامی کھڑی تھی، بھی عائشہ، کلثوم، جورید، زینب اوراب إمر كلها درمريم ، ان سب مين وه خود كهال هي خود اسے بھي إس كاعلم نه تھا، اكر علم تھا تو يقين ينه تھا اور ا کریقین تھا تو ایمان تھا، پھرایمان تھا تو اطمینان بندتھا، ستی پچکو لے کھا رہی تھی جوڑو بتی تھی پوری طرح سے اور نہ بی کنارے کا نام لیتی تھی شاہداس کئے کہنام بہت سے تقے اور کام بہت نافص

وه این یافعی علم کی بنیاد پر اندر بی اندر بیکو لے کھائی اور اس کی سوچ اور دور اندیتی ، بوڑھی آ تھول کی رم جم اور تظریس کم ہولی کئی، رحم اور شفقت خدا کی وہ صفت ہے جواس نے اپنے بندول كوعنايت كى باور جب اس كابنده يدمغت آزمان لكناب توبل بمرك لي كائنات ك تمام د كاس كت وجامد موجات بين-

"جمہیں بیکام بورتو مبیں کررہا۔" وہ پرانے پر بے کھٹالنے لائبریری کے صے میں آگئے تھی، انے پرائے سلسلے واراد بول کو تلاشنا تھاوہ سندھی کہانی پر بجزید لکھنے جارہی تھی اس لئے سندھی کہانی کی پوری تاریخ دیسی ضروری تھی، حالانکہ خود اے بھی کہانی کی کوئی خاص سمجھ نہ تھی بس وہ تھتی تو ما منامه حنا (154) اكست 2014

بجہ سے مجھ سے معانی منگواؤ کی تو بیتمہاری خوش جمی ہی ہے، تم نے جو کیا خود کیا، میں نے تہمیں نہیں کہا تھا کہ میرے لئے تم کسی محاذ پر کھڑی ہو جاؤ، پھر بھی تمہاراشکر بیز مگر معانی میں بہر حال مہیں مانگوں کی، چلتی ہوں۔"اس نے میز سے اپنا بیک اٹھایا اور تمرے ہے نظل گئا۔ وہ جیران پریشان می افسوس سے رسالوں کے ڈھیر کے چھ جیٹی رہ کئی گتنی ہی دیر تک ساکت " آن ہوگئ ہے آپ چلیں باہر رکشہ کھڑا ہے آپ کے انتظار میں۔" ملازم کچھ دیر میں اندر آياتها، وه حيب حاب اهي-"ان کاکیا کرنا ہے میڈم!"اس کا اشارہ رسالوں کی طرف تھا۔ "أنبين الك كر في الين مين كل ديمون كي" وه عائب دما غي ہے كہتى ہوئى با برنكل كئ، عمارہ ہمیشہ اے پریشان بی کرتی تھی، اس سے بات کرکے اے بھی مجھیمیں ملاسوائے دکھ اور " آ تفوال مهينه، پهلا دن -" كيلندر د يكھتے ہوئے بہلى بار ہاتھ كانے تھے۔ "وقت كا حساب كماب بري وشوار چيز موتى يا، جان نكال دينا بيدونت بهي نا، تو ايك مہینہ آٹھ دن میں، میں کیا کچھ کرسکتا ہوں لحد کھ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ " پہلی باراحساس ہوا تھا، تو سب ے پہلے کیا کام کرنا جاہیے، کھر پہلے سے چھ بہتر لگ رہا تھا، کھر کومز ید کچھ بہتر بنانے کاندوقت تھا نہ بی ضرورت، تو کیوں نہ خود پر توجہ دی جائے اور نکھار لایا جائے ،سب سے پہلے سے سورے شیو کی چرہ صاف کیا بال کوائے نائی کے باس جاکر، جارگرمیوں کے سوٹ لیے کرسلوانے کودیتے اوررخ کیاعلی کو ہر کے کھر کا، جوسب سے ضروری کام تھا، دروازے پر بیل لکی ہوئی تھی دروازہ سننے کی نوبت مہیں آئی تھی۔ "جي آپ كون؟" مماره الجمي الجمي دفتر سے كھر پنجي تھي تھوڑي در پہلے ہي، اس نے سمجھا تھا '' جھے علی گوہر سے ملنا ہے۔'' "وہ کھر بہیں ہے، کوئی تیج ہوتو دے دیں۔" "جہارااہا کر ہے؟" "وه جي بير ين آب بين كون؟" "تم مجهم بير جانش پر ميل تهمين جانتا بول الماره بوتم-" "جي بال، عاره مول-"عماره كيا علاس بإنى كالسكتاب، يمن في كوبر على الحاسكان معضرورآؤل كا عدن-"آپ پانی پنے کے لئے علی کو ہر کے گھر آئے ہیں (تف ہاس عقل پہ ۔"وہ سکرائی تقی بي ما فنڌ-

ما بنامه منا (157) اگست 2014

"اے اینے صاب سے کوئی لڑکی ملے گی تو کر لے گا، پندتو اسے بہت می لڑکیاں ہیں ویے مرشادی ..... وه جان بوجه کربات ادهوری چهور کی\_ "شادی بهرحال وه تهبارے ساتھ کرے گا بتہارام تعیتر جوہے۔" " مهم لوگوں کی با تا عدم منتنی نہیں ہوئی ،بس کھر والوں کا خیال ہے۔ "وہ پہلی باراس کے ساتھ نارال انداز میں بات کررہی تھی۔ ندارین بات سرزن می۔ '' وہ مجھے اپنی بہن بھی کہتا ہے، بھی دوست بھی پچھاتو بھی پچھ،اس کا کوئی بھروسہبیں ہے۔'' "برے مزے کی بات ہے میرامظیتر اگر مجھے بین کہ کرچھوڑ دے تو کیا بی بات ہے،ویے علی کو ہر کا بھی کوئی جواب مبیں ہے وہ کسی اور کو پہند نہیں کرتا عمارہ۔"اس کے ذہن میں فورا ہے وجمهين ايبالگنا ہے، ياس نے پھے كہا ہے؟ "وه مشكوك ي بوگئ\_ " د جمیل میں تم سے لوچھرای ہول، جھے کیول بتائے گاوہ۔" "كيول تمبار بساته توبهت سارى كب شب مونى إس كى" "كب مولى ب ماري كب شب " دو جراني سے اس دى۔ "لاسب ٹائم نہیں ہوئی تھی کیا؟" وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہو جھوٹ بولے ''ا تفاق سے ہو کی تھی ، وہ مجھ سے معذرت کرنا جاہ رہا تھا تمہارے رویئے کی۔' "اورتم نے اسے اے سے زیر تک اسٹوری بنا دی، جھے کہدیش کہ اتی منتی کر چی ہوتم میرے لئے ، شکریدادا کردیتی میں ، کوشش بھی کر لیتی احسان اتارنے کی بھی ، اس سے شکایتوں کی یٹاری کھولنے کی کیا ضرورت بھی مجھ سے جتنی شکایات تھیں کہدریتیں۔'' وہ میکزین میزیر بے ترتیب انداز میں پھینک کر کری ہے اٹھی تھی ، وہ تو شکر ہے اس وقت لا تبریری کے جھے میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا اور نہ کوئی نز دیک ورنہ اس کے انداز کا نوٹس کون نہ لیتا جس طرح وہ رسالے يهنك كراهي هي ادراجية تيز موا تعا "میں کیوں شکایتیں کروں گی تہاری اس سے جہیں غلط ہی ہوئی ہوگی عمارہ" " ہال غلطہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پراس نے مجھ سے جو بحث کی اور بھے مجرم بنا کرکٹہرے میں لا کھڑا کیا ایسا کون ساطلم کرلیا تھا میں نے امرت، زیادہ سے زیادہ تم سے اچھی رح سے بات میں کر یا تھی اور کیا ایثو تھا۔" " مجھے سے بھی کول اچھی امیدرہی کی جیس ممارہ" ان ہے کہ مجھے کھ ضرور تھا تمہار ،رویے کا میں جانو میں کہ ہوسے کیوں ول کی، ا گرضروری تا تو میں مہر کہدری میں کی اتم سے در جہیں گی۔ "امر بالميز مجھے کا سم كى وضاحت دينے كى ضرورت ميں ہے۔" '' میں تمہیں کس لئے وضاحت دوں گی میں تمہیں بتارہی ہوں ممارہ'' "ببرحال تمہارا جو خیال تھا کہ علی کو ہر کومیرے خلاف کر کے تم مجھے رئیلائز کراؤگی یا اس کے ما منامه حنا (156) اكست 2014

W

W

Ш

W

W

W

"الله حافظ" اس نے فوراً دروازہ بند کرلیا اور کنڈھی چڑ حادی۔ "عجیب آدمی ہے۔" وہ بربراتی ہوئی ایخ کمرے کی طرف آ می مگر ذہن ای کھڑی کی طرف اشارے کردیا تھا۔ "نوكرى مبين تو كيا موا، مزدورى تو ب، كام تو كام ب، اينا عى كبا موا يح كر دكھانا برا-" كاغذات جيب ميں ركاكر بيليا اٹھايا، سيمنٹ بجري ملاملغوب دھوكر اوپرتك لے جانا تھا، لكرى كى سیر میلی بار ٹائلیں کانی لگ رہاتھا چکرآنے پراگر پاؤں بے قابو ہواتو دوسری منزل سے یکیے فرش ہے، وہ ڈرتا پڑتا ایک باری کے بعد نیچے بے دم ہوکر بیٹھ گیا۔ " كما تقابا بوصاحب جمع سے بيكام ميس موكا، بدى مشقت والا بيدهنده، ترس آرہا ب "ماسرزكيا إداء" وهمزدور كيساته بيفالان رماتها-"میری مان ہوگیا شوق بورا اب کھر جا کٹرے بدل اور کوئی اور کام ڈھونڈ، دھندے بہت ہیں، بیکام محتوں والا ہے ہیں کریاؤ کے باؤ، اپنی نوجوانی کوضائع نہ کر، کیار تگ ہے کوراچٹا، جار دن میں جل جائے گا، کیا میں نقش ہیں، کون ی اڑی مزدور سے شادی کرے گی، اس سے بھلا ہے کچھ نہ کر، یا پھر قرضہ ورضہ لے کر کوئی کاروبار کر لے چھوٹا موٹا، ارے دوکان ہی کھول لے۔'' وہ آدى اس كى مدردى شي مراجار باتقا-اس نے مانیتے ہوئے جوتے بہنے اور ٹائی گلے سے تکال کر جیب میں رکھتے ہوئے اٹھا، كيرے جھاڑے كرسين كے دھے اور مى كداع سفيد شرك ير چيك سے كئے تھے۔ و كل كر آون كا بعانى ، مركل بابو والأنبيل مزدورل والالباس بهن كر آون كا، يهن براني مميض كوئى اور چھوٹا سارومال ہجا كرآؤں گا كندھے پر، ڈھيرسارا تيل بالوپ ميں لگا كرآ تھوں ميں سرما پہن کر کوئی تھیلا اٹھائے آؤں گا، پھر کل جومز دوری ملے کی اسے باتیں جیب میں جسا کر جاؤں گا ہو ہ بھی کھر چھوڑ آؤں گا اور ڈکری بھی ، پھر مبیں آئے گائمہیں مجھے پرترس-''بات تومسلرا كريجي تفي محر سننے والا پر بھي مسكران سكاتھا اور وہ داغ دارلباس پين كرمسكراتا ہوا سوچتا جار ہاتھا كه كرج اكرسب سے پہلے آئينه ديلھوں گااورخودكوا بني اوقات بتائے ميں آسانی ہوجائے گی۔ "بيكيا حالت بنالى إلى ، آكمال سرب بو، پركسى جنكل تونبيس كئے تھے۔"وہ ابھى كيث سے اندر داخل بى ہوا تھا۔ "أمال لبا كبال بين؟" "امال دو پہرے گئی ہوئی ہیں کہیں ابھی لوٹی نہیں اور ابا ابھی ابھی لیٹے ہیں عصر پڑھ کر، مرتم ر کماین کرآئے ہو۔" سیریں رائے ہوں۔ ' وہ نوراً کمرے بیں تھس گیا اور بیں منٹ بعد نہا کر ہاہر آیا '' کپڑے بدل کر آتا ہوں۔'' وہ نوراً کمرے بیں تھس گیا اور بیں منٹ بعد نہا کر ہاہر آیا برآ مدے میں جاءنماز بچھائی اور عصرا داکرنے لگا، وہ جب تک اس کے لئے جائے بنا کرآگئی۔

"تومل جائے گایاتی بیٹے۔" " ہاں ضرور ملے گا، میں آپ کواندر بلا لیتی گراس وفت گھر پہکوئی نہیں، اماں بھی نہیں ہیں، پانی بہرحال لاتی ہوں۔ " وہ کہتی ہوئی اندر آئی کچن کی طرف پانی ٹکالا فرت کے سے اور لے آئی وہ مرى دهوب من ليني من سل تھے۔ " شكريد بيخ - " انبول نے گلاس تقام ليا دروازے كى چوكھٹ بربيش كر بانى تين وتفول سے یااورا تھاہے گاس پکرایا۔ "میں علی کوہر سے کیا کہوں کون آیا تھا؟" ''اسے کہنا کہ پروفیسر آیا تھا،تمہاری چوکھٹ پر بیٹھ کریائی بیا، وعدہ پورا کیا اپنا،تم بھی ایک چکرنگالینا ایک مہینے آٹھ دن کے اندراندر ورنہ شاید پر ونیسر کونہ یا دیکے بھی اس ویرانے ہیں،اپ بولویس نے کیا کہا؟"اس کے چہرے پرامجھے تاثرات دیکھ کرائیس اندازہ ہوا کہاس کے لیے شاید وفيسر صاحب آئے تھے دروازے يہ بيٹ كر پانى كا كلاس بيا اوركبااس مينے چكر لكا لينا، ہم گفظوں کا ہیر چھیر ہے مربات پہنچا سکتی ہو۔'' " چلوایک بات اورسنو " وه ذراراز داری والے انداز میں چھیز دیک ہوئے۔ " پلیز آسان لفظول کا انتخاب سیجے گا۔"اس کے چرے برصاف بیزاری می۔ "اہے کہنا امانت لوٹانے کا وقت آگیا ہے۔" '' کون کا انت ، وه سرخ کوٹ\_' ''اوہ وہ تو میرے بیٹے کاہے ہاں چلوا سے کہنا اگر اسے وہ کوٹ پیند ہوتو رکھ لے بیں ھالار سے بات کرلوں گا، تمر میں ایک تھڑی کی بات کرر ہا ہوں جس کی گر ہ کسی ہے جیس کھل۔" " وولو كسي الركى كى امانت ب شايد ـ" . " بير من تهين بتاسكتا بتم اسے كہنا يرونيسر عفور كے كھر كا چكر لگا لے۔" "اباس كے اور كا چكر كيول لكائے وہ، وہال كيا ہے؟ ''اف اوہ تم کہ دینا بس ، تھیک ہے یا دے نا۔'' "اب میں بیرسب دوبار مہیں بولوں گی۔" " تھیک ہے مگر تیج دے دینا اے ، کہددینا در تہیں کرئی جا ہے۔" "دبس یا اور بھی کچھ ہے،اس کے علاوہ بھے کچھ یا دہیں ہوگا۔ " الحال كانى ب بيسب، الصلام بهي كهددينا" " چلیں کہددوں گا۔" "چلول گا، خدا حا فظ" ما بنامه حنا (158) اگست 2014

ما منامد منا (159) اكست 2014

W

W

W

W

W

W

m

برصنے کے منتابی جارہا ہے، میز، کاظ ، مجبت نہ تک مردت بی تک ہدردی تک مرتبیل ، تہارے فانے سے ان چیزوں کی یا تو ایکسپائری ہو چی ہے یا پھر سرے سے کی تھی، جھے اس سے بات کرنا ر کے گی، پیتابیں اب وہ مجھ سے بات کرے بھی پانہیں۔'' وہ پریشان ساہوا تھا۔ الركيابات مجھے ية ہے تہارے اندرسب كا احساس موتا ہے سارى لا كيول كا دردكھائے جاتا ہے مہیں، میں بھی جارہی ہوں تم سے بات کر کے چھ ملنا تو میں سوائے ملامت کے مرکسی کا میج تھا جو مہیں دینا تھا۔''وہ جاول صاف کر چکی تھی ، اٹھتے ہوئے اسے جنا کر بولی تھی جواسے نظر انداز كر كے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا تھا۔ "كوئى ملك آيا تعاتم سے ملے كے لئے پيغام دے كيا ہے۔" وہ تمبر دُائل كرتے ہوئ ركا مراس کی طرف دیکھامبیں۔ "دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کریائی کا گلاس پیااور کہاعلی کو ہرسے کہنا وعدہ پورا کرلیا ہے۔" بال لمے تھے، بدی می داڑھی، بے ترتیب طلیہ البیاتھا، وہ اس بات پر فوین رکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ "بال نارال تنے، کئے ہوئے، تاز وشیو کی سی شاید، داڑھی مہیں می موجیس میں، حلیہ بس کیا کہااوراس نے؟" "امانت لوٹانے کاونت آگیا ہے، پرونیسر غفور کے گھر جاد اور ایک مہینے کے اندر ملنے آنا، وت كم ب وغيره وغيره- "وه كه يحقة ما يحقة موئ اسه و يكف لكا-"اور ہاں وہ سرخ کوٹ اس کے بیٹے کا ہے شاید پرونیسر صاحب، اوہ .....اور کیا کہا۔ "دبس شاید می کماتھا۔"اس نے ذہن پر زور دینے کی بوری کوشش کی۔ "اس طرح تبين كها موكا جيسيم كهدري مو-" اب جیے بھی کہا تھا مطلب تو میں ہوا تا۔" "مروفيسر عفور كي بارے ميں چھاور كہا؟" '' جیں بس میں کہ تھڑی لے کر جانا ، امانت لوٹائی ہے۔'' "اوه-" وهاب بوري بات مجه كيا-" بي بھي كہا كه وقت بهت كم بي؟" اس نے بلتے ہوئے يو جھا۔ " إن شايد كها تفاي وه تقال اللهائے كن كى طرف چلى كئى، وه تيز تيز قدموں سے اپنے كرے ميں آ كر تجورى كھولنے لگا، وہ سرخ كوٹ بہن كر تھر ى اٹھائى اور جيب ميں اڑى البين قدموں بائیک نکالی کھرے عجلت میں نکل گیا۔ " كو ہر بات سنو، كو ہر جا كہال رہے ہو بات توس لوجھى " وہ چھے كن كى كھركى سے آوازين دين روائي-وه عصر کا وقت تھا جب برونیسر عفور کا سجدہ مجھ زیادہ ہی لسا ہو گیا تھا اور وہ دروازے کی چو کھٹ پر بیٹھی سر کھٹنوں پر نکائے ان کی طرف دیستی رہی تھی۔ ما بنامه حنا (161) اكست 2014

W

W

W

"مزدوري كرف كيا تقاء وه اس سے جائے لے كركرى برآ بيفاسر يدابھى بھى تماز والى ٹو بی بہنی ہوئی تھی، گرے کرتے میں دہ بہت سادہ نیس اور سلحما ہوا لگ رہا تھا حصوصاً اس طرح کی بات کرتے ہوئے تو کھے زیادہ ہی،سلیرے پاؤں تکال کروہ سخن کی طرف رخ کر کے بیٹا ہوا جائے کے سیب لینے لگا۔ "بوش من تو بونا-"وه اس كا بحر پور جائزه ليت موئ كرى پر بيشكر چاول چنے كى ايك بردا " بوش میں آنے کی کوشش تو کی ہے، سوچا تھا تین سو پچاس روپے اماں کو کیسے دوں گا پہلی کمائی، شاید کل اس سے زیادہ دے سکوں تین سو پچاس روپے روز کہ ملا کرکل کتے بنیں سے عمارہ، تمہارامیتم مجھ سے زیادہ اچھا ہے ا۔" " وول ساڑھ دیں بڑار، تمہاری سلری سے پھر بھی کم ہی ہو نگے مگر ملا جلا کر کھے نہ کھے بن ہی جائے گا۔ 'وہ انگلیوں پر کنتے ہوئے بولا۔ "ئى سنجيده بوكو بر، مزدورى كرو كيم ؟" "تو کیا ہوا مردوری کام بیس یا مردوری کرنے کے بعد میں انبان بیس رہوں گامردورین جاؤل گا۔ 'وہ بڑے اطمینان سے کہدر ہاتھا۔ " بجھے ہیں یقین آ رہاتم اتن جلدی ہار مان لو کے کو ہر۔" اے قطعی پیند نہ تھا ہے آئیڈیا۔ "مل نے بارکوشکست دی ہے یہ بتایا ہے خود کو میں بے کارمبیں ہوں نہ بی کوئی کام بے کار وتم ايها كرو چلے جاؤبورڈ ، مجھے كى اسكول ميں كام مل جائے گاد يسے بھي بيكام مجھے بہت بور كرتا ہے اور پھر جیے میرے اور امرت كے جالات ہيں شايد ہى ميں زيادہ دير تك ياؤں، جھے پته ے چار دن تقبر کراس نے میری میلین کرنی ہے اور جھے کیٹ سے باہر ہوجانا ہے۔ "وہ برے مزے لے لے کر بتاری تھی جیسے کوئی خوش کوار کہائی بتاری ہو۔ "تم نے پھر کوئی بحث کی ہاس کے ساتھ "اے اندازہ ہوگیا۔ "كيول كيا كارشكايت تم عك بين فيكي كولى-" "عارة .....كياكيا بي كفر-"وه براي افسوس ساسد ملين لكا "اس كاشكرىيا داكيا مكرمعانى مبين ياعي-" "عماره-"افسوس كے ساتھ بے جارى شامل ہوگئى۔ "كيابوا،ابتم بركى كے لئے است پريشان مت بوجايا كرو" "میں کتنی باراس ہے معافیاں ماتکوں گاتہاری وجہ ہے۔ "تومت مانکومعانی ممہیں کس نے کہاہے معانی تلافی کرنے کو۔" "جہیں ما کیا ہے اسے ہرٹ کرکے،اس کی انسلٹ کر کے۔" " تعلیف کیوں ہوتی ہے کو ہر، تڑپٹرپ جاتے ہوای کے لئے۔" "میں نے مجھا تھا گزرتے وقت کے ساتھ تم میچور ہو جاؤگی ، مرتمہارا آئی کیولیول بجائے ما منامه حنا (160) اگست 2014

W

W

W

m

ور کی پہلی رکعت تھی، جب ذہن کالتلسل ٹوٹے لگا، دروازے کے دھڑا دھڑ بجنے ہرول دهك دهك كرر با تقا، دوسرى ركعت من يا الله، خير دل سے تكل ربا تقا، تيسرى ركعت تك ماحول اورمنتشر ہو چکا تھا، سلام پھیرا، نددعا کی نہ بیج اسلیج اللیوں برکرتے ہوئے دروازے کی طرف برها جاء تمازهی پری می-"خرب سب، على كوبرتم؟" تنج كرت باته دك تعجب --"اس وقت بار،سب جمريت بنا، ابا تيرا تعيك ب-" "سب تعیک ہے، اندرآ جاؤں۔" وہ بے پینی سے دروازے کے اندر جما تکتے ہوئے بولا۔ " آ جاؤ، ال وقت، اجا يك، تواب مغرب مين يرمتا كيا؟" ''پر ٔ هاول گا تفنا (ظهر بھی کئی مغرب بھی تفنا ہوئی)۔'' "اچھا تھیک ہے آ جاؤ۔" سبتے پوری کرتے ہوئے جاء تماز اٹھا کر طے کرے رقمی اور چھڑی الفاكر كن بين آكتے-وہ بے چینی سے پورے کمر کا جائزہ لے رہا تھا، آنکھوں بی آنکھوں سے، ایک اکلوتا کمرہ تھا اس کھر کا جس کا دروازہ بورا کھلا تھا ایسے کہ کمرے کا ہرایک کونہ نمایاں تھا ﷺ میں لیے دروازے کے صلنے براس کے آگے برآ مدہ، وہیں چھوٹا سا پکن کا منظر پیش کرتا ہوا ایک کوند، ایک چوکی ، ایک چواہا، چند برتن اور ایک جیموٹا سافر تکے دوکرسیاں ایک میز، چھوٹا ساسحن جس میں دو جاریا ئیول کے بعد تعوژی می جگه بی پختی تھی ، ایک طرف جار تملے ایک طرف با ہر کی دیوار ، تیسر ی طرف در داز ہ جو بابر كملا تقا، يورا كمر بى سامنے تقا۔ "كياجا يعلي كوبركس چيز كى تلاشى لے رائے =" مناسب الفاظ كى تلاش ميں رات بى تمام موجائى تھى ،اس نے بس الفاظ كا چناؤ كيا بلمرے بے تر تیب تو نے لفظ۔ تیب وے تقط۔ "امانت، الرکی، کوئی لاک ہے، آپ کے پاس بہاں، کمی کو دیکھا، بہاں کوئی اور ہے، ملنا "اوه .....اچھا ..... ہاں تم نے کہا تھا تا کہ کوئی بھی لاوارٹوں کی طرح کٹھڑی اٹھائے یا تھیلا مفیتے چے سوک یا سوک کے کنارے کوئی لڑکی بریشان دکھائی دے تو اسے اپنے ساتھ لے آناء میں لے آیا ، کون بھی وہ؟ " دیوار سے لگ کر کھڑا تھا۔ " نام این بهت سارے متالی می نه پند، ند محکانه۔" " پروفیسر کے تھے اس ہے، ہاتھ جیب پر رکھا تھا جس میں خزانہ تھا۔" "ال ميں كے كيا تھااس كے ياس-''وہ امر کلے تھی۔'' وہ شعثری سائس بھر کے رہ گیا۔ "إلى إس في آج مجمع بنايا كماس كانام امركله ب، بلكماس طرح كما كمامركله ك لئ دعا کریں اسے سکون جاہیے۔'' "كبير بهاني كبال بي؟" ما بهنامه حنا (163) اگست 2014

جب انہوں نے سلام چیرا تھا اور اس کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے پاس بلایا، وہ وہاں سے اٹھ کران کے فزدیک آئیسی تھی۔ "كيا جا ي ميرى مريم كو؟" اي يوچها جيكوني مال ي سے يوچھتى ب، يا پھر باب ي سے یو چھتا ہے، کیا جا ہے تا کد دنیا کی ساری خوشیاں تہارے قد موں میں و هر کر دوں۔ پیتر بین مریم کوکیا جا ہے ابا۔ " پہلی بارابا کہا تھا ایے کہا جیسے کوئی بچہ بہت سے تھلونوں میں ہے کی ایک کا انتخاب نہ کریا تا ہو۔ 'میری بی کوکیا جاہے؟ میری مریم کو۔'' "مریم کوخدا جائے کیا جاہے پر جھے سکون جا ہے ایا۔" " كس سے جا ہے سكون، بولوكس سے بات كرو۔" ايسے بوچھا جيسے كوئى حل والا استاد نا دان يج سے رعايت كركے آ دھا سوال يو چھ ليتا ہے يا سوال يو چھتے وقت اشاروں ميں آ دھا جواب تو "ابے خدا ہے کہیں مجھے سکون دے دے۔" ''اسے خدا ہے کہوں مجھے سکون دے دے ، ویسے ہی کہا جیسے استادخود نادان بچہ بن کر دکھا تا ہاور علطی کرتا ہے تا کہ شاگر داصلاح کرنا سکھ جائے۔" "اینے خدا ہے جبیں اے پیارے خدا امر کلہ کوسکون دے دے۔ "امر کلہ تھک گئی تھی۔ "بہت تھوكريں كھائى ہيں ابا جي، بہت تھك كئي بول، زندكي تہيں جا ہے، صحت بھي تہيں جا ہے کچھ بھی تہیں جا ہے سوائے سکون کے اور اطمینان کے۔"ایے رونی تھی جیسے بیچے مال باپ کے آگے روتے ہیں، جب پر ہے میں تمبر ہیں لے یاتے ، جب کار کردگی ہیں وکھا یاتے ، جب اسكول سے بيدل آتے آتے تھك جاتے ہيں، جب مكن سے ياؤں سل موجاتے ہيں، تووہ بے بى سے مال باب سے لیك كررو ليتے ہیں۔ "يا الله! ميري بكي امركله كوسكون بهي دے اور اطمينان بھي محبت بھي دے اور ايمان بھي، سلامتی بھی دے اور سرخرونی بھی ، زندگی بھی دیے اور صحت۔ ایے دعایا تی جیے ایک کے بجائے اب دس فرمائش پوری کرنی کی کوششیں کرتے ہیں، سفارش ہور ہی تھی اور امر کلہ اب کا ہاتھ پکڑ کر ایسے روئی ایسے روئی کہ جی ہونے کا نام بھی ہیں لےرہی تھی یہاں تک کہ عصر اور مغرب کا وقت مگرانے لگا۔ اے عشق بتا کچھ تو ہی بتا اب تک یه معمه حل نه موا

ہم یں ہے دل بے تاب نہاں یا آپ برل بے تاب ہی ہم موثر بائیک جہاز کی طرح اڑی تھی اور اڑ کر جیسے بھی گئی، تلی میں کھڑی کی، جائی نکالی، تالا ڈالنا بھی یا د نہ رہا اور پروفیسر عفور کا درواز ہ بجنے لگا۔

ما منامد منا (162) اكست 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

W

W

W

W

W

"ضدنه کرعلی کو ہر، زندگی نے ہمیں بھی بوے صدعے دیتے ہیں۔" « محرجوصله بین مرا، تو کهه آج نبین تو پھر سپی، پھر نبین تو پھر سپی، آج اگر اختیام ہوا تو کمبی وهول اڑے کی مکیا پنداج آغاز ہو۔ "مجیب خوش مہی نے دل بکر لیا۔ اسے دیکھنے کی جولو لکی تو تسخیر دیکھ ہی لیں معے ہم وہ ہزار آ کھ سے دور ہو، ہو ہزار بردہ سین سی "يكي وفت ووت مواعي على خواب ويكف كا، كوئي تبيل روك سكتا مهيني، مروه لكتاب خوابوں سے نکل آئی ہے، اگر اس نے مہیں تیس پہنچائی، اگر آج اختیام ہواعلی کو ہر؟ تو تیرے خوابوں کی مرارت و سے جاتی ہے، میں جا بتا ہوں تو امید پر جیئے ، بھی سی البیل سی ۔ "جمولی امید پرجیوں، آج نه ملاتو شایدخوش گمانیاں عرجر کے لئے مرجا نیس کی، جو موسوآج يو، ( تھانہ دل تا دان )۔ جو ہو فیصلہ، وہ سنایتے، اسے حشر پر نہ اٹھائے جوكرين ك\_آپ ستم وبال ده الجي سي ده يبلي سي ایک ہی رٹ می جووہ لگائے بیٹھا تھا، سرخ کوٹ پہنے ایک جو کی چوکھٹ بکڑے بیٹھا تھا، رات كواى طرح تمام موجانا تعا-"رات بوری ہو تی عمارہ، نجر ہونے لی ہے، میراعلی کو ہرامجی تک تبیں لوٹا۔" سخن میں پڑی عاریاتی پرسیر حمی مینیں وہ آسان کی طرف دیکھتے ہولیں ،اندازہ تھا کہوہ بھی جاگ رہی ہے۔ "أَ جِائِ كَا المال ، رات كُرْر كُلْ بِ اب آجائِ كا-" وہ جو جادر کے ایک کونے سے آگھ تکالے اردگرد دیکھ ربی می سیدمی ہو کر اوشنے بھرتے عائب ہوتے ہوئے تارول کے تعیل تماشے دیکھنے لی۔ "وه آجائے گانا، کیال گیا تھاوہ جمہیں تو پہتہ ہوگانا۔" مال کے دل کوسی طرح سے قرار نہیں تفاجب تك اسد كيوندلكي چين بيس آتا تفا-"آ جائے گا امان، بہت دنوں سے روڈ ماسری بیس کی عی ناء آوارہ گردی کرنے گیا ہوگاء آ جائے گامیج تک اسوجائیں فجر میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ ''سوگئی تو نجرنکل جائے گی ،تو سوجا جہیں منے ڈیوٹی پر جانا ہے ،مر پہلی ڈیوٹی نجر ہے۔'' "الفاديناامان اذان موتے بى كچەمن آكھولك جائے تحك كى مون، بورى رات جاكى كى خود سے الاتے تھک جاتا ہے بندہ۔" اس نے آمھیں بند کیس، نیند بلکوں کے کناروں پر کمری "جس خدا کی تلاش میں لوگوں نے زندگیاں دے ڈالیں وہ تھے ایک رات میں کہاں ملے گا

جھا تک رہی تھی۔ امركله " چ ج سے باہر تطلع موئے مل دل اتنابى خال تھا جتنا خال دل لے كر آن مى ، مراكب دُھاری تھی کہ تلاش کا آغاز تو ہوا علی کو ہرنے کیا خوب کہا کہ۔ المامة منا (165) اكت 2014

"كون ميس كى كبير بهائي كونيس جانتالا ك\_" "جن كے ساتھ وہ سيلے مي۔ "اس سے پہلے کہاں می بیس معلوم " " مجھے اس بارے میں دافعی ہیں ہت، ہوسکتا ہے پروفیسر کو بتایا ہو فنکار بڑا جالاک آ دی ہے پھوتو پوچھ بی لیتا ہوگا، اتنا تو اندازہ ہے جھے کہوہ ملاقات نا کامہیں گئی ہوگی، میں تو سوگیا تھا۔'' چیزی فرش پر نکائے چیزی کے ایک سرے پردونوں ہاتھدر کھے اسٹول پر جم کر بیٹھے تھے۔ "جھےاس سے ملنا ہے، ایک امانت لوٹائی ہےاس کی۔" "وہ شایرتم سے ندل سکے بھی تو تم اس کی غیرموجود کی میں آئے ہو۔" ' وہ ہے کہاں پلیز بھے بتا میں۔' وہ دیوار سے ہٹ کران کے قدموں میں بیٹے گیا۔ " آج چے گئی ہوگی ، کہدری می خدا کو تلاش کرنے جاری ہوں جب تھک کی تو لوث آؤں کی، رات تک اس نے آجانے کا کہا تھا، آج کہلی بارا سے عبادت کا شوق ہوا تھا، میں نے کہا جیسے عادی ہوو لیے بکاردواے۔ "كيخ كي مجد، مندر، گرجا؟" " بیں نے کہا، تمہیں وہ کہاں ملا؟" " كيني لا اي مبيل " " بیں نے کہالو ڈھونڈو،اپنے پرانے طریقے ہے ہی، پھر مجھ سے اجازت کی اور چل دی۔" "كيول جانے ديا آپ نے اسے ، كچه دير توروك ليتے-" وه فرش پر بين كيا، چره تاريك "كبآئے كى دو،آئے كى جمي يانبيں؟" " آج اس نے جھے ابا کہا ہے، اصولاً تو آجانا جا ہے، اس کا کوئی محکانہ بھی جیس، کہدری می تھک تی ہوں، مجھے لگنا ہے لوٹے گی۔" " آج رات بى لوئے كى ، كر كلے كى يائيس ، ينبيں معلوم " "آج می ہے دل دھڑک رہا تھا کی خدشے کے تحت، لگ رہا تھا کچے غلط نہ ہو، مغرب کی نماز بھی منتشر ہوگئی، مگروہ آئے کی ضرور دل کہتاہے میرا۔" "سارى رات يهال بيفار مول گا، بس ايك ملاقات، بس آخرى بار بي سي-" " آخری بار کی بہت جلدی نہ کر شفرادے، ہو سکے تو اس ملاقات کو ٹال دے، طول دے دے،اب نہ میں، پھر بھی وہ چا جا، وہ آئے کی تو تمہارا پیغام دے دول گا۔" " میں ہیں جاؤں گا، بھی ہیں جاؤں گا، ایک بار ملوں گا، امانت لوٹا ؤں گا، ساری رات بیٹ*ھ کر* كزاردول كا-"وه ضدى يح كى طرف چوكف چركر بين كيا-مر طور ہو، مرحشر ہو، ہمیں انظار قبول ہے وه بحل ميس، ده لهيل ميس، ده بحل سي، ده كهيل ي ما منامه منا (164) اكست 2014

W

W

W

W

W

W

m

W W Ш

الك جاني تلى اورراسة سارے حتم ہوجانے تھے، منزل كوكوئى سراند بچنا تھااس كتے اس نے رك ہوئی سائس کو بحال کیا اوراہے آواز نددی ،اسے میں روکا۔ آ کے سے علی کوہر، پیچھے سے حالار کی طرح چانا تھا، مز کرمبیں دیکھنا تھا، شاید ایک بارمز کر د يكيا تواي موزيرتها كه امركله عين سامنے في مكروه يحي اگرمز كرد مكيوليتا تو شايد پتر كا موجاتا-اس لئے دل گرفتہ لئے وہ محصے قدموں سے لوٹ رہا تھا پشت برکسی کی مجری نگاہیں تھیں جے علی کوہرنے اپناوہم سمجھا تھا اور آنسو بائیں ہاتھ سے بدر دی سےرکڑے تھے۔ کینچ بی دو رانه قدر نہیں کم یاب ہیر سے اگر مکوں کے نہیں نایاب ہیں (جارى ہے)

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے 0 اردوکی آخری کتاب، でしての人にひもりでい دنا کول ہے، ابن بطوطه کے تعاقب میں ، طلتے ہوتو چین کو ملئے ، محكري تكرى بعرامسافره شعرى مجموعي اس بتی کے اک کو ہے میں دل وحتی لاهور اكيدمي בים תל נפל עופנ

ما منامه حنا (167) اگست 2014

" ہوسکتا ہے آغاز ہی ہو، اسے کوئی سیدھا سادھا طریقہ زندگی جا ہے تھا کیونکہ وہ مجر الف ہے آغاز کرنا جائتی تھی۔" "جن کوالیک کمے میں خدامل جاتا ہوگا، وہ بھی کچھ خوش نصیب ہو نکے اس جہان میں ، مرکتنی تحضنائيوں كے بعد بيكوئي ان سے يو چھتا۔" خالي دل لےكراس نے واپسي كا راستدليا، آج لوث آنے کا وعدہ جو کیا تھا کسی سے اور ایا بھی کہا تھا۔ '' میں چکی گئی تو کہاں جاؤں گی ، مران کا بھی کیا ہوگا، بستر کون سمیٹے گا، کیڑے کون دھوئے گا ان کے، کھانا کون بنائے گا، جر پر چھڑی بجا کرکون جگائے گا، ابا کون کے گااسے۔ "اور مجھے کون رکھے گا، کون بنی کے گا، کون سہارا دے گا کما کر کھلائے گا، خیال رکھے گا، خدا كى طرف جانے والے رستوں ير روانه كركے پر كمر لوشنے كا كہے گا، كون ميرے نہ لوشنے يرميرا انظاركرے كا، لي حانج كا، بل كناك" کوئی خیال اکٹے قدموں واپس لے آیا تھا، رایت تمام ہونے کوئٹی ، ابھی کسی سواری کا لمنا بھی دشوارتھا، وہ چرچ سے تین بج کے درمیان پیدل نظیمی، یا دُن سل ہو مجے تھے۔ " کھانا نہیں کھایا ہوگا ابے نے ، انظار کرتا ہوگا۔" کمہ لمحہ بھاری تھا، قدم تیز پھر ملکے، پھر تیزی پکڑتے ، گھرے دوگلی آھے کارستہ تھا، موڑتھا، وہ سائس لینے کے لئے رکی تھی اور رکی رہ گئی۔ اس کی طرف اس کی پشت می ، و بی سرخ کوٹ جو پہلی ملاقات پر پہن کرآیا ، نشائی کیا تھی اس نے سفید رنگ کے کپڑے کی پشت پر ایک پٹی چیاں کی تھی، یکے دھامے سے سی تھی، موثے موٹے ٹائے تمایاں تھے، اندھیراا تنابھی نہ تھا، اندھیرا حجیث رہا تھا، چودھویں کی رات تھی دور ہے " حالارتم لوث آئے کس لئے، کس کے لئے، حالار وہی جسمامت وہی قدامت، وہی اسٹائل بال بھی چیچے سے وہی جیمی تو فنکار نے قائم مقام شیرادہ بتایا تھاعلی کو ہرکو۔"سائیڈ پوز سے جب چره مر کربیا منے آیا تو وہ دیگ رو کئی، حالار کے روپ میں علی کو ہرتھا۔ " به کمانی می ـ " وه اوث میں ہوئی، چھنے گئے۔ "ميرتوون كوث تها، پيچيے سے حالار، سامنے سے على كوہر" ھالارنے جیسے رخ چیزلیا تھااور علی کو ہرجیے ہے تاب تھا کیا ہے جینی تھی اس کے چیرے یر، کیا ملال تھا، وہ ساکت رہ گئی، ول جیسے دھو کنا بھول گیا ، کہانی نے کیا رنگ بدلا تھا، جب علی کو ہر في الدازيل رخ بدلاتها، يا مر بارسليم كاهي-وہ وہیں رکی می کھر سے دوقی دور، شادھر ہوتی شادھردل جاہ زیا تھااسے آواز دے دو، آخری مربية خرى باركتنامشكل موتا ہے، آخرى باروه امرت سے بھی مل مى تب بھی سائس الكي تھى، آخرى باروه كبير بمائى يد ملى تن بمى خود كوسنجالنا مشكل تقاء آخرى باراس سدهالار بمى ملاتقاء تب بھی زندگ رک گئ تھی اوراب آخری بارعلی کو ہرآیا تھا، جس کے ہاتھ میں کیڑے کی کھڑی تھی، ية خرى بارايا تقا،جس نے بقيدوح كوجم سے مين كرنكال دينا تقا، ية خرى بارايا تقاجب جان

مابنامه حنا (166) اكست 2014

W

W

W





## چودهوين قبط

''السلام علیم!''ستارائے دھیرے سے کہا، طلال فاموثی ہےاہے دیکھارہا۔ ''کیا خیال ہے؟ کام کی بات کریں؟'' طلال کا لہجہ فاصا ترش تھا جبکہ شاہ بخت جیرت میں کم چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ میں گم چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ ''ٹھیک ہے۔''ستارائے بھی دوٹوک کہا۔ ''تو اس کے لئے بہتر رہے گا کہ پہلے آپ

ستاراات دیچی کرایک دم جیران اور کنفوز و ره گئی۔ '' وہ طلال سے ملتا ہے مجھے۔''اس نے شاہ بخت کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آ جا نیں۔' وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ستارا اندرآ گئی، طلال بیڈیپہنم دراز تھا، اے دیکھ کراٹھ کر بیٹھ گیا، وہ آگے بردھ آئی۔ W

W

m

# خاولىط

بیٹے جائیں۔''طلال نے کہا،ستاراصوقے پر بیٹے

کئے۔

''کیا جانتا ہے آپ کو؟''

''آپ کی اور ان کی لڑائی کی اصل وج؟''

''اور آگر میں نہ بتانا چاہوں تو؟''طلال کا

انداز تیکھا تھا، بیتو وہ جان گیا تھا کہ یقینا نوفل
نے اسے پچھیں بتایا تھا۔

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں کہلوا گئی۔'' وہ ای طرح

زیردسی تو پچھی نہیں، میں آپ کا بہت احترام

نادل انداز میں بولتی ہوئی اٹھی کرکھڑی جھگڑا

نادل اور میرا آپ سے تو بہر حال کوئی جھگڑا

نہیں ہے۔'' طلال نے قدرے، پرسکون ہوتے

نہیں ہے۔'' طلال نے قدرے، پرسکون ہوتے

نہیں ہے۔'' طلال کے قدرے، پرسکون ہوتے

نہیں ان دورکرسکوں جوآپ کے اور نوفل کے

غلط فہیاں دورکرسکوں جوآپ کے اور نوفل کے

غلط فہیاں دورکرسکوں جوآپ کے اور نوفل کے



W

W

W

W

W

W

m

' ' جہیں وہ غلط فہمیاں مہیں ہیں، وہ کچ ہے، جب آپ کو یکی کا بتا ہلے گا تب آپ بھی انمیٰ کا یاتھ دیں گا۔"اس کے کیج میں تی کی آمیزش

'' میں کس کا ساتھ دوں کی پیرتو وقت ہی بنائے گا ابھی آپ جھے بنا میں کرآپ کیا جائے ہیں میرے اور ان کے متعلق؟"اس نے نوراہے ایے مطلب کاسوال کیا تھا۔

طلال چند کھے خاموتی سے زمین کی طرف دیکھارہا، پھراس نے سراٹھا کرشاہ بخت کو دیکھا اور چونکا جیسے اس کی یہاں موجود کی سے ابھی

"ارے بارتم کیوں کھڑے ہو، بیٹھونال۔

الميرے خيال سے ميري يهال ضرورت ميس بيم جب فارع مو بنادينا من چلاآون گا ابھی میں چاتا ہوں۔'' بخت کو اپنا آپ غیر ضروری لگا تھا جھی اس نے کہدیا۔

"بالكل تبيس ادهرى ركو-" طلال في فورأ

''کیکن بیرخالصتاً تمہارا معاملہ ہے میرا رکنا مناسب مہیں لگتا۔" اس نے اس بار فدرے مجعنجملائح بوع اندازيس كهاتفا

" تم لہیں ہیں جارے ہو، کہددیا نہ ہی اور تم سے بڑھ کرمیرا ذالی کھ جی ہیں ہے۔"اس نے کسی قدرے افسر دہ مگر مان تھرے انداز میں كها تقاءاب شاه بخت كوركنا لا زمي مو چكا تھا، جمبي وہ خاموتی ہے ایک کری پر بیٹھ گیا، طلال نے

"جي آپ چھ پوچھراي تھيں۔" " آپ کے اور ان کے درمیان جھکڑے کی ما بهنامه حنا (170) اکست 2014

شاه بخت مششدر ره گیا، کهانی اس کی سجھ من خود بخور آربي هي طلال اورمصب بهائي تق ادرستارا، طلال کی بھابھی، کسی نامعلوم وجد کی بنایر دونوں بھائی آپس میں متصادم ہوئے اور مینجا اے کولی لگ گئی۔

"تو یہ وجہ آپ نے ان سے کول نہ روچی؟" طلال کے ماتھے بیشکن آگئی۔ " يى جانے كے لئے تو آپ كے ياس آئی ہوں۔" اس نے اپنا دفاع کیا، طلال چند ليح خاموش ريا-

"مرے باپ نے ایک نگری سے شادی ک تھی، جس سے ہم دونوں بھائی پدیا ہوئے، نوفل کوان سے جنونیت کی حد تک محبت هی، بہت بچین سے بی وہ ہمیشدان کے قریب رہا، ان سے لاؤ کرتا، ان کے ساتھ سونے کو مجلتا اور کورنس کے لاکھ سنچالنے پر بھی وہ روتا رہتا، ماما اور پایا دونوں کو بہے تالی بوی اچی لتی تھی،اس لئے وہ خوش تھے اور اس خوتی میں، میں سی کو یا دہیں تھا، نه ہی میراکونی حصہ تھا، جھے لگنا تھا پہ جگہ میری ہے ى كبير، من مجمع بنا كيا، يهال تك كدان تيول ہے بہت دور ہو گیا ..... وہ بات کرتا کرتا رک يليا،اس كى آئلھيں يرسوچ انداز ميںسكرى بونى

شاہ بخت خاموثی سے پللیں جھیکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اور ستارا بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کررہی گی۔

" پر کیا ہوا؟"وہ بول اتھی۔ ''پھر بس کچھ ماحول کا اثر ، تربیت کی کی ، ا ہے دوستوں کا ساتھ اور میری فطری بدھتی ، مجھے ا بني مان پيند مبين تھي، شي واز نيگرس، بين اس کا تعارف كروانا ببندنهين كرنا تقا، ميرا اورنوفل كا ساری زندگی یمی جھڑار ہاہے، اگر چدوہ بہت زم

ما بنامه حنا (171) الست 2014

دل اور صلح جوانسان تھا تمر میری فطرت میں اتنا كينداور بعض نه بوتا توشايد بهتري كي كوني صورت نکل آئی، بہر حال جب میری نفرت کارازمیرے كريه عيال بواتو سب ويحتم موكميا، يهلي ميرا كمرض داخله منوع موا بحرب نوفل كالمجهي رابط منقطع موا اور پھر ميري مال بھي حتم مو تئ-" وو اسے بارے میں اس قدر مردم بری سے بات کردہا تھا جیسے کوئی رو بوٹ بول رہا ہو۔

W

W

W

ستارا كوجفتكا لكا تقاءات نوفل كاطيش اورغم يادآ ياجب اس نے زبردي وہ البم ديلمنا جا ہا تھاور جب اس نے غلط ہی کی بنا پر البیس میڈ بول دیا

"آپ میرے اور ان کے بارے میں کیا جانے ہیں؟"ستارانے مطلب کی بات بہآتے

المصمعلوم تفاوه فخص تو محوثگا بن چکا تھاوہ کی قیت پہیں اے کی بنائے گا اور اے سے جى باتھا كەمېروز كمال سے اس كى طلاق كا معالمها تناسيه ها ہركز نەتھا جتناا سے نوال نے بتايا

"دوفل بن معصب ،جس محض كا نام ہے میری خوش متی کدوہ میرا بھاتی ہے میں ای کی نبض جانتا ہوں ،اس کی سوج جہال حتم ہوتی ہے وہاں سے میرے اختیار کی حد شروع ہوتی ہو وہ مجبورے كيول كررازكوفالوكرتا بادر مي آزاد کیوں کہ قانون بنانے والے میری ایک کال پر لائن ماضر موجاتے ہیں،اے لگتا ہے جو چھاس نے آپ کے معاملے میں کیا اور کروایا میں اس سے بے جر ہوں؟ بداس کی مجول ہے وہ بے جرب میں جانا کہ میں نے اس کا کام کتا آسان کیا تھا؛ بہت ی جلہوں برسامنے آئے بغیراس کی مدد ک میں۔" وہ اب کی قدرے اکر اور غرور سے پند

'یہ جھڑا تو شاید ہاری پیدائش سے تی

"مين اور توقل توكنز بين-" اس

"كياواقعى؟"ستاراجران روكى-

" پر ....؟"اس نے جس سے پوچھا۔

رحمل میں سنگدل، وہ نرم کو میں ج کو، وہ

برسکون سمندر میں جھلتا آئش فشاں، وہ بےغرض

اور می خود غرض، وه تحی اور مین حیل، وه عالی

ظرف اور میں کم ظرف، تو آب بی بتا میں آخر

آب سکائیکا فرسٹ ہیں، ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کام

کرچکی ہیں آپ کو پڑا ہوگا کہ محصیتوں کے اتنے

تضاد کے بعد دولوگ بھی اسمھے نہیں رہ کتے "

اس کے انداز سے بول لگ رہاتھا جیسے وہ بلیٹن نشر

كرر بابو، ليج مين اتى لايروايي هي جيسے كسى غير

امتعلق محض کی ہات کررہا ہو۔ "میں آپ کی بات سے قطعی اتفاق نہیں

کرنی محصیتوں کا کتنا ہی تضاد کیوں نہ ہو، کھر

من رہے والے افراد ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔"

سوسائی کا دستور ہے جہاں سے قارمولا ایلانی موتا

ہے، بورب میں لوگ اس سم کی بابند بول سے

تطعی مبراہیں۔" طلال نے صاف کوئی سے کہا۔

ائن ی بات برایک بھالی دوسرے بھالی کو کم از کم

كولي تبين مارسكتا-"ستارا كا انداز ليبلي بارسخ بهوا

''چلیس مان لیس ہم از لی مجبور لوگ ہیں مگر

"معاف میجئے گا یہ آپ کی ماکنتانی

ستارانے اے ٹوکا۔

'' کچرکیا،بس شخصیات اور مزاج کا فرق،وو

"كيامطلب؟" وه چوكل\_

"جي بال-"وه طنزيدينسا-

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1: | F PAKSOCIETY

آج كل اليي ميذيين ماركيث مين دستياب بين كدنثان مرهم ير جاتے بين، پر بھى البيل ممل تھيك ہونے ميں تقريا ايك ماه كا عرصه لگ جائے گا، ماسیل ہے ہم الہیں دو دن بعد وسارج کرویں مے، کھران کی کیٹر کرنی بڑے کی آپ کواورسب سے بڑھ کران کی ذائن حالت كا دهيان ركھنا يڑے گا۔" وہ تفصيلي بات بتانے كے بعد طويل سالس لے كرفاموش ہو گئے۔ اسيدسانس روك البيس ديكيرما تفازندكي ک اس کروٹ پروہ صرف مبر کرسکتا تھا۔ وہ کانی کے دمک لے کرروم میں آئی توروم خالی تھااے ٹرے تیبل پرر کھتے ہوئے واش روم ك طرف ديكهام كروبال صرف تاريكي هي-وہ قدرے اچھ گئ، پھراس کی نظر ٹیرس کی طِرف هلتے والی سلائیڈنگ وغرو پریزی، جو کہ کلی ہوئی تھی وہ قدرے جیران سی آھے بردھ آنی، جہاں شاہ بخت میرس کی ریڈنگ کے ساتھ بشت نکائے کھڑا تھااس کا سارا وجود اندھیرے میں ڈوبا تھا اور اس کے ہاتھ میں جاتا نھا شعلہ سكريث كاتفا-دل درد کا عراب چرک دلی ہے اک اندھا کنواں ہے یا اک بندهی کے اک چھوٹا سالمحہ ہے جوحم مبيل موتا مين لا كه جلاتا بهول بهمم بيس موتا علینه بری طرح تعنی تھی وہ تو شاہ بخت کی تخصيت كابه بهلو قطعا فراموش كرچي تحى ادراب جيے سب کھ يك لخت اس كوياد آگيا تھا،اسے وہ

W

W

W

a

S

0

C

آج اسد مصطفیٰ کی حیثیت بدل چک می ج ج وه اس قابل تھا كدا يے كئ باسپول صرف ك تخط سے بند ہو سكتے ہيں، بال تيمور احد نے مجيح کہا تھا،"کل کا زير آج کا زير بن چکا تھا" ان کے سامنے ایس بی اسید مصطفیٰ تھا، تین یال پہلے کا ایک عام انسان اور بھی ادارے کا

لبجرارتين تقابه انہیں بات شروع کرنے میں مشکل پیش آ ری تھی ، انہوں نے یانی کا تھونٹ لیا اورسید ھے بوكرفدر ع آ كے كوچك آ ئے۔

"اس ایکیڈٹ میں حایا میں رخ سے اری تھی، جس کی وجہ سے اس کا بایال حصہ یونوں کی زد میں آ کرشدید متاثر ہوا ہے سب ہے سلے چرے کی بات کروں گاء آ تھے بشکل کی ے مرزم بہت گہرا ہے جو کہ گال یہ پھیلا ہے جلد برى طرح محت كى بي جرك بدى بعى متاثر بوئى ب مركونى بوافر يلح مبين مواءاى طرح باتھ كا جوڑ اپني جگه چھوڑ گيا ہے جے پلستر لكا ديا گيا ب، ٹا مگ يردونين كرے زم بيل جن سے خوان زیادہ بہا ہے اس وجہ سے الہیں خون کی ضرورت یزی تھی، عام طور پر ڈاکٹرز کی کوشش کہی ہولی ے کہ چرے یہ اگر کوئی کٹ لگ بھی جائے تو اے جمٹ بینڈ یکے سے کور کردیا جائے ، مگر کھھ يريس كنديشزيس جب التيج لكان ناكزيرمو جا میں تو میرا بیاصول ہے کہ میں سر برست سے ایک مرتبه ضرور اجازت لے لیتا ہوں، اب مالات کھے یوں ہیں کہ حما کے چرے کا زم کالی خراب ہے اسپی لگانا پڑیں گے اور اس سے اس کے گال یہ ہمیشہ کے لئے نشان رہ جا میں گے ،مگر اس معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت مبیں كيونكه صاحب حيثيت لوك مرجرى كرواليت بي اور اگر آب سرجری نه بھی کردانا جا ہیں تب بھی

اس جگداور مقام پر ہی نہ جاتے اور شاید میکی

ودبعض وفعه حادث صرف آپ کی احتیاطی اور بدیختی کی وجہ سے مہیں ہوتے بلکہ مجھددوسرے لوگوں کے لئے ایک وسملی سبق اور لفیحت ہوتے ہیں تا کہ وہ اپنے انجام سے ڈا جائيں مرصد انسوس انسان سبق سیھنے کی بجائے بجائے سب کھائی بری قسمت پر ڈال کر رونا

"خبا تيور" كأ حادثه بهي ايما بي حادثه تما شايدا كربيه حادثه نهتمجها جاتا ايك سبق سمجها جاتا تو رويول من بدلاؤ آجاتا، مرالزام بميشه ي طرح ورائيور يرآيا اور الس في اسيد مصطفى في ايس برطرف كردياء آخربياس كاعلطي اور لابروابي كلي کہا یکسیڈنٹ ہوا۔

وه متيول معتشق ہوسپلل ميں ہي تھے اسيد اب ڈاکٹر کے روم میں تھاجہاں تی الحال کسی اور کو آنے کی اجازت میں دی گئی تھی، تیمور اور مرینہ کو بھی ہیں وہ ڈاکٹر سے اس کی جسمانی کنڈیشن كے متعلق تفصيلاً جانيا جا ه رہا تھا، ڈاکٹر سلطان نے بغوراس كى شكل ديلمي اور الهيس بهت کھ ياد آ

ڈھائی سال ملے ہونے والا وہ خود سی کا واقعهاور پھراسيد كاروبيانبيس بہت اچھى طرح ياد تفاكم طرح ان يربيرازعياں ہوا تھا كہ وہ تيمور احمر كى بيني تهيء الهيس مي بعني ياد تقا كه تب انهوں نے حاکی بری کنڈیش کی وجہ سے اس کا ر یمنت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسپر کوان کی منیں ساجیں کر کے انہیں منانا پڑا تھا کر آج معامله يكسر مختلف تقايه

نہیں کس کو یا در کروا رہا تھا۔ "ميرے معاملے ميں؟ كيا كيا تھا انہوں نے؟"اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ بے چینی

W

W

W

m

'بيرتو آپ كو پية بونا جائيے'' طلال نے

. دنهیس میں نہیں جانی۔"وہ فورا بولی\_ "آپ مجھے بے وقوف بنار بی بیں؟ آپ كوكيا لكناب آپ جھے يہ بات لميں كى اور ميں تسلیم کرلوں گا، نامکن، ووقع آپ کے بغیر سائس مہیں لیتا، ایے کیے ممکن ہے کہ آپ کو پانے کی داستان اس نے آپ کو ندسنانی ہو۔ طلال نے توری چڑھا کرجی سے کہا۔

" میں نے کہا نا طلال مجھے کچھ معلوم مہیں ے بلیز بلیوی۔' ستارائے التجائیدا نداز میں کہا

طلال نے بے مینی سے اسے دیکھا جیسے اندازه لگانا چاه ر با ہو کہ بیان کی صدافت کس حد تک ہوسکتی تھی،اس سے پہلے کہوہ کھے بولتا، بردی تیزی سے دروازہ بجایا گیا، وہ مٹیوں چو تکے، دستک بری زور دار تھی، شاہ بخت بے ساختہ اپنی

"میں دیکھول؟" اس نے اجازت لینے والے انداز میں طلال کود یکھا، طلال نے اثبانی انداز میں سر کوجبش دی تھی، شاہ بخت نے آگے بره جرکر دروازه ان لاک کیا تھا، جب بردی تیزی ہے اسے دھلیل کر نوفل بن معصب اندر آیا تھا، نوقل کو دیکھ کرستارا کو اپنی ٹائلوں سے جان تھی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔

公公公 حادثوں کی کوئی وجہ اگر ہوتی تو شاید ہے کہ لوگ بدا حتیاطی نه کرتے اور شاید پیر که کاش وه

پینا شروع کردیتا ہے۔"

ما منامه حنا (172) اكست 2014

مامنامه حنا (173) اكست 2014

ساری یا تیں بکدم بھول کئیں جووہ اس سے ابھی کرنے آئی تھی،شاہ بخت نے گردن موڑ کراہے آتے دیکھا اور ایک بازو پھیلا کر اسے قریب آنے کا شارہ کیا۔ علینہ نے خفای نظراس پر ڈالی اوراس کے باتھ میں دیے سکریٹ یر، پھرایک طرف کھڑی ہو كئ، شاہ بخت اس كى خاموشى كا ماخذ جان كر كيا، اس فيسكريث فيرس كفرش ير يجينكا اورجوت ہے مل دیا اور علینہ کودیکھتے ہوئے ایک بار پھر بازو پھيلا ديا وہ اس كے قريب آكر كھڑى ہو كئ اس نے خود ہی اسے ساتھ لگالیا۔ "كيا بات ب؟ حيب كيول مو؟" بخت نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارتے ہوئے "وليے بى-"وه آسته سے بولى ، آوازائ آہتے تھی کہ شاہ بخت بمشکل من سکا تھا۔ "اول ہول ویسے بی کیوں؟" اس نے لبول سے علینہ کا ماتھا چو ما، اس کے ہونٹوں سے اتھتی سکریٹ کی سمیل علینہ کی حس شامہ نے فورا محسوس کی هی ،اس کے اندر یے چینی درآئی۔ "ياكبيل-"ال نے شاہ بخت كے سينے میں منہ چھیا کر بازواس کے کرد لیپٹ دیتے، شاہ بخت نے ایک طویل سالس لیا تھا، بیدحصار نہیں تھا کوئی تار عکبوت تھا جس سے وہ جاہ کر بھی تہیں ' کیوں پتانہیں۔'' وہ اس بار قدرے جھلا "كما عنه تك كرو" وه ناك اس ك سينے سے رکڑتے ہوئے رنجيدہ ھي۔ " من وجہ سے اداس ہو بتاؤ نا عینا؟" وہ بیارے اس کا چرہ او پرکرکے پوچھ رہا تھا۔

W

W

W

m

، شاہ بخت نے جوتے اتارتے ہوئے "انمی کیرول میں سونے کاموڈے؟" "بهت نبیل چینج کرنے کی، بہت تھک کی ہوں۔"اس نے سرب ہاتھ رکھ کر کہا۔ "ارے و پر کیا ہوا لیاس تبدیل کرنے یں کیا وقت لگتا ہے چلو اٹھ جاؤ ورنہ کائی جھی المندى موجائے كى " بخت نے اس كا باتھ پكر كر الفايا تھا، ووستی سے اٹھ کرآ کے بڑھ گی۔ جب وه واليس آئي تو شاه بخت كاني كأمك نقرياً حتم كرچكا تفا، وه سيدها آكر بيثريه ليك كئ، بخت نے ديكھا اس كے چرے يہ واقعي

تھن اور نیند کے آثار تھاس نے کافی کا گ ا کے طرف رکھا اور اس کا سرای کودیش رکھ لیا، علینہ کے ہونوں یہ مسراہٹ آئی، وہ آہتہ آستداس کے شانے اور بازو دبانے لگا، علید ایک دم بربدائی-

"كياكررب موچيوزو-"اس نے بخت كا

" كيون؟ مين نبيل كرسكتا؟" وه جران

‹‹نېيں اچھانہيں لگتا۔'' ووٹوک کر بولی۔ " يكيا نضول بات ب، ميراحل بيم ير، ويكهوصرف مرتمهارا بي فرض مبيل كمتم جب ميس تھا ہوتا ہوں تو تم میرا سر دباؤ، بھی بازوجی، تم بھی تھلتی ہو گھر میں، مجھے تمہارے چبرے سے اندازہ ہوگی کہم واقعی محل ہوئی ہوتو میں نے دبانا شروع كردياءاس مين ايماكيا متلهب، إل أكر تم مجمع روكوكي تو مجمع اورجمي برا لكي كا، فرانص صرف بوی کے بی میں ہوتے شوہر کے بھی ہوتے ہیں، میرى انا يكوئي حرف بيس آئے گااگر مين تمهارا خيال ركھوں كالمهميں احساس ولاؤں كا ما بنامه حنا (175) اكست 2014

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کہ جھے تہاری برواہ ہے، زندگی یا جی رضامندی عزت احرام اور خلوص سے گزرلی ہے عیناء تم میری بہت بیاری بوی مو، میری چھوٹی سی کڑیا، جس سے میرا دل بہلتا ہے۔" اس کی آنکھوں میں اب شرارت چک رای عی -"نوا أرتمهيں کھے ہوگيا تو ميرا کيا ہے گا؟" وواس دیا،عینائے زورے اتھ کا ج بنا کراس کے سنے یہ مارا تھا۔ " خود غرض " اس نے خفا کیج میں کہا تو اورزياده كملكصلايا دياتها-علید کے لیوں پر رحم سکراہے آگئ،اس نے آ تھیں بند کریس-"علینا مس کی جان ہے؟" اس تے روز کا

W

W

Ш

''بخت کی'' علینا نے بند آنکھوں اور مسراتے لیوں سے جواب دیا اور بازواس کے گردھائل کرے کروٹ بدل دی، اس کے ہر انداز سے جللی طمانیت اور آسودگی نے شاہ بخت كومشكل مين ذال ديا تقار "كياد واس لزكى يرانقي الفياسكنا تفاء" "كياوه اس الاى كى يا كيز كى ير شك كرسكتا

شفق روتی ہوئی اس کے یاس آئی می ۔ "إباا" وه بلكتے موت اسيد سے ليك لى، اسدنے اسے کود میں لے کر بے ساختہ پیار کیا اوراس کے بالسنوارے۔

"بابا کی جان کیوں رور بی ہے؟"اس نے منتل کے آنسوصاف کے، وہ اس وقت حما کے روم میں تھا، ڈاکٹر کے مطابق اسے ہوش آنے والانتياءاب وواس ككده يدمر كاسك ربی تھی، اسیداس کی تمرسہلاتے ہوئے اسے

آج؟"اس فيوعام سائداز مل يوي

کراہے دیکھا، وہ اسے بی دیکھر ہاتھا، اس کے

روز اس سے بات کرنی محروں۔ وہ مجر سکور

سےاس کے سینے پرمرد کھتے ہوئے بول می مثار

بخت کے لیول پر عجیب ی مسکرا ہے آگئے۔

" تھک گئی ہوں۔"عینائے کہا۔

ایزمیاں اٹھا کرشاہ بخت کی تھوڑی کو جو ما۔

علینہ چونک کئ، اس نے بے ساختہ سراق

د دمبیں ہوتی اور وہ اتن اہم مبیں کہ میں روا

" تعبك ب چركوني اوروجه ب؟"اس ك

" کیول؟" ده اس کی شکایت په جیران جوا

" كمريش آج بهت كام تفاتم تو بالبيل

" بن بار ایک دوست ہے ملنا تھا، وہاں

"رمعه آلي كون طير في آئ تق

بخت نے ہاں میں سر بلا دیا، انداز ہے

"اچھا اندر چیس؟ سردي بره راي ب-

بخت نے اس کے ساتھ آتے ہوئے

علینہ نے تحق سے بندھے ہوئے بالوں کو

بخت نے کہا، وہ سر ہلائی ہوئی اندر کی طرف مڑ

ملائیڈیک وغرو بند کرکے آگے بردے مین

کھولا اور ڈھیلے سے جوڑے کی شکل دیتی بیڈی

كدهر كم تھ، ميں نے إنا انظار كيا، تم مين

اس کے چھ کھر پاو مسائل سامنے آ گئے بس ای

میں وقت کزر گیا۔ "وہ اسے سلی وے رہاتھا۔

لا يرواني ظاہر كلى جيسے اسے كوني سروكار ته ہو\_

آئے۔ "وہ شکامت کردی گی۔

آج وہ۔ "اس نے بخت کو ہتایا۔

" حہاری این دوست سے بات مہیں ہولی

مامنامه حنا (174) اكست 2014

''ماما.....مرکئی بابا؟'' وه خوفز ده انداز میں

W

W

W

S

m

تاروں اور پٹیوں میں جکڑی حیا کو دیکھ کر اسید ہے سوال کررہی تھی ،اسید کا دل جیسے کیلا گیا۔ "الله نيه كر بيل بينا، ماما بيار بين "وه بشكل حوصلہ بختم كركے بولا تھا، تنفق اب اى ڈرے ہوئے انداز میں حیا کود کھورہی تھی۔ حیا کو ہوش آ رہا تھا مرینے اور تیمور بھی كرے ميں آ كئے تھے حماكى بند پليس ملكے ملك لرزين اور پھر چھ جد وجہد کے بعد اس کی آ جھیں کل کئیں اندر کو دھنسی حلقوں سے آئی ہوئی کمزور اورسوجي مولى آقليس چند بل جهت يرملي رجيل پر آہمی ہے زاویہ بدل کر کمرے میں موجود اشخاص پر جم لئیں، سب سے مملے ان آ تھوں نے اسید کو دیکھا، ہرے پیرتک وہ سمج سلامت تھا، وہ آ تھے احساس تشکر سے بھیگ کنیں، پھر انہوں نے اسید کے کندھے سے لی تور سفق کو دیکھا، ہاں مقام شکر تھا کہاس کی بنی سی سلامت ھی پھرانہوں نے مرینداور تیمورکود یکھا تھا،اس كے سب اين وہال تھے، وہ كس قدر خوش قسمت

"حباليسي مو؟" ما إيتاني سي آكم برط كراس سے يو چوراي هيں ، اس نے بولنا جا ہا مر اسے ملافت احمای موا کماس کی زبان حرکت كرنے سے قاصر حى، ذرا سا زور لگانے يراس کے ساریے چرے سے درد کی نا قابل بیان نيسين المصلين اس كى آنكھول سے يائى بہنے لگا، اسدنے بال سےاس کے آنوماف کے تصاور ڈاکٹر کو بلانے لگا۔

ڈاکٹر نے آئیس سیجھے ہٹا دیا اور خود حما کا چیک اب کرنے لگا، کچھ در بعداسے پھر سے سکن ادویات کے زیر اثر سلا دیا گیا، وہ سو کی مارة مدمنا (176) اكست 4 · 20

تھی،اسیداہے دیکھارہااس کے یاس بیٹھارہا "تم ہر چیزیہ شک کر سکتے ہواسید، میری محبت بيد بھی شک نه کرنا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔'' اس نے روتے ہوئے اسید ہے

"م فيك مو جادُ حباء مجھے يقين تيمارا-" وه اس كا الجرى تسول دالا ماتھ تقام كرة آ تھول سے بربرایا تھا۔

ستارانے بدحوای سے نوفل کوائی طرف آتے دیکھا اور بے ساختہ کھڑی ہو گئی، نوفل کا رنگ سرخ تھااور غصے سے اس کی آ جمیس آگ اقل رہی تھیں،اس نے جھیٹ کرستارا کاباز و پکڑا

"کس کی اجازت سے آپ یہاں آئی بين؟ " وه بلند آوازيش جلايا تها، ستارا خوفز ده ي اسے دیکھ رہی تھی ، طلال اور شاہ بخت بھی خاموثی ےاس کی طرف متوجہ تھے۔

"ميل آپ سے کھ يو جور يا ہول سارا۔" اس نے محق سے ستارا کا باز و مجھوڑ کر دوبارہ اپنا موال كيا تقاب

"من مایات یو چه کر ....."اس نے بمشکل طلق سے آواز نکال کر بولنا جایا تھا، مر غصے کی شدت سے یا کل ہوتے نوال نے فورا اس کی بات كاث دى۔

''بس کر دیں نضول با تیں مت کریں، آب کوایک دفعہ بھی خیال ہیں آیا جھے سے یو تھنے كالني مركبيا تهاكبيا؟"وه دها زاتها\_

" كى بات يەسىن كرميك كردب بيل یبال تماشا مت بناتیں۔" طلال نے مخت سے

نوفل کے غصادر کھولن میں چھمز پداضافہ

ہوا تھا، وہ ستارا کو بھول کراس کی طرف مڑا تھا۔ " تم ج ميل يو لنے والے موتے كون موء س نے آجازت دی ہے مہیں مارے معاطم یں مرافلت کرنے کی؟" نوفل مجاڑ کھانے والحائدازيس بولاتفا

"كيون نبين بول سكتا مين؟ حق بيمراء" طلال بھی دوہدومقا ملے پر آگیا۔ "جوتمہاراحق تھا وہ مہیں مل تو گیا ہے۔

نوفل نے استہزائے انداز میں کہا اشارہ کولی کے بازو کی طرف تھا، طلال کا رنگ آن کی آن میں

ووق آپ ان سے یہ کول میں بوجھتے کہ یہ یہاں کیا الویسی کیٹ کرنے آئی تعیں۔" طلال نے حصے ہوئے کیج میں کہا۔

"كيا مطلب؟ كمناكيا عاجة مو؟" توقل نے چونک کر او چھا تھا۔

"جوآب مجمنالبين جائح، خودسوچين ايما المحات محايا عنا آب في ان عدم جان كے لئے اليس ميرے ماي آنا يوا۔" وہ اب كى بارجتائے والے انداز میں بول رہاتھا۔

"جسك شكاب، من في ستارات كم مبين چھيايا اور مين چھياؤں كا بھي كيون؟ مين نوقل بن معصب مول تمهاري طرح دعا باز اور جھوٹا مہیں ہول۔"اس کے کیجے میں آئی اکثر ، اتنا غرور تفا كرتفترير في باخته قبقهدلكاما تفاءوه انجان ذي فس مبيل جانا تفاكراس في اين پیروں بیخود کلہاڑا مارلیا تھا۔

"أجِها آب لو ياك صاف بين نا؟ فرشته مغت اور ریا کاری سے مبرا ہے نا۔ "طلال کے چرے پے صد در ہے کی سردمبری می اور کیج عل

"و كيا آپ نے أليس بي بتايا ہے كمشالي

والك كون مى؟" اس في دها كدكيا تفاء لوفل كا رنگ بدل گیا تھا،ستارائے چونک کراسے دیکھا۔ "شف اب طلال، آمے ایک لفظ مت بولنا '' نوفل نے مخصیاں بھینج کراسے وار نک دی

W

W

W

a

0

t

C

0

'' کیوں کیوں نہ بولوں، آپ تو مجھوٹ مبیں بولتے نا تو کیا آپ نے الیس سے مالیا کہ مہروز کمال سے طلاق کا سودا دس لا کھ ڈالرز میں مواتھا، البيس يہ بتايا كم ليكن بورى كے جس كا تيج میں انہوں نے عدت کے ماہ کزارے وہ آپ کا تها،آپ تو دغا بازليس بين تا؟"

"تو پرآپ نے اہیں بیتایا کرآپ نے يهال شفث مونے كا فيعله كيوں كيا؟" وه أيك کے بعدایک کے بولاء اس کے راز کھول اس کے بروں کے سے زین سی چکا تھا، ستارا کا رنگ يون زردها جيے بلدي چيري مو-

نوال بھی ابھی تک بے یقین تھا، برسب تو اس كى اين انتهانى ذانى بالحسيس ان سے طلال كب اوركيي آكاه مواستارا يرتوجي بهار توا

" نوفل!" ستارائے بے مینی سے اسے دیکھا، آج میلی بارنوفل کوای کی آنکھوں میں ٹوٹے اعتاد کی کر جیاں نظر آئی میں۔

"الوقل برجھوٹ ہے تا؟ کہدوس تا سے جموث ہے پلیز بنوفل پلیز۔ "وہاس کابازو پکوکر برحواى اور بينى سے ير ليج مين المحول ميں آنو لئے بے جینی سے سوال کر رہی تھی، نوال نے تظرین جرالیں یا پھر شاید میں بلکہ نوفل کو نظری جرانا یو لئیں اور اس کا نظریں جرانا قیامت ہو گیا، اس کے بازویہ رکھاستارا کا ہاتھ درخت كالونى مونى وال كاطرح فيح كراادر جره یے بینی کی دھندے دھواں دھوال ہو حمیا۔

ما منامه حنا (177) الست 2014

بھی ہر کام میں شامل تھی، جاہے کوئی قبول کرتایا "ايانبيل كرسكة آب ميرے ماتھ، جیسےاس شاہ بخت سے وہ آج پہلی بارملی ہو۔ یٹانی سے فون بند کیا اور اور کی طرف بوطی، نبيل مريح يي تفاكه"شادي شده" كافيك لكني اليس- وه ايك قدم يجهي بنته موع بربراني " كس بات كاغمر بيمهين؟" علينه في ب يجيم منه بها بهي كي آواز آئي هي-سے کھر میں اس کا رہے خود بخو دمعتر ہو گیا تھا اور " منكينه بدائي شائبك لو الهالو" انهول اس بار جھتے ہوئے کہے میں یوچھا تھا اور شاہ لوزیش مضبوط بجنبی وہ بھی مارکیٹ ان کے ساتھ بخت نے تھٹک کراہے دیکھا۔ اکثر کی ہوئی یائی جاتی، اس وقت رات کے "حيدركون ب؟"اس فررأسوال داغ مجوراً اسے واپس آنا بڑا اس نے شاپگ کھانے کے بعد وہ سب شادی کی تیاری کے دیااس کا اگر خیال تھا کہ وہ اس کا اڑا ہوارنگ اور بكرا فعائ اورتيز تيزسيرهيال چرهتي كي-حوالے سے ڈسکشن میں معروف تھے جب تون کی کھبرایا ہوا انداز دیکھے گاتو اسے ناکا می ہوتی تھی، آج پہلی بارشاہ بخت ایزی چیئر پرجھول تفنى بى ،كوئى اس كى طرف متوجه ند بوا تھا، مجورا وہ ذرا بھی تہیں کنفیوژ تہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے رہا تھا، اس نے شایگ بیک بیڈید ڈالے اور شاہ بخت کو اٹھنا بڑا، اس نے تون اٹھایا مر بولا چرے ہے کھالیے تا ڑات تھے کہ وہ ڈرگئی یا بخت كود يكها، اس كاجيره خاموش تفاء اليس يريش يريشان ہو گئی ہو۔ لیں، وہ خاموثی ہے کری پر جھولتا کسی غیر مرتی " بہلوعلینہ!" حیدرکی آواز اس کے کاٹوں "دوست بميرا-"اس نے ايك چھوٹے نكتے كو كھورر باتھا۔ ہے جملے میں کہ کر کویابات بی حتم کر ڈالی اس کا میں بڑی می اس نے نا جاتے ہوئے بھی مونث علینہ نے واپس مڑ کر شایک بیگز اٹھائے اعتادشاہ بخت کے لئے جمران کن تھا۔ تی کئے، پھر ماؤتھ ہیں پر ہاتھ رکھ کر علینہ کو اور کچھ کھو لنے لی، پھراس نے اندر سے جھکملالی آواز دی می ، وه جوخواتین کے جمر مث میں بھی "كيا مطلب؟ دوست بي كب بنا بيه ہوئی ایک ساڑھی تکال کی۔ محي، بشكل الحدكرة في تحي-دوست کیے بنا، کہال سے آیا؟"اس نے سوال "میں نے ساڑھی لی ہے رمشہ کی بارات "" تمہارا نون ہے۔" اس نے کہتے ہوئے درسوال کیا تھا،علینہ کے ماتھے بیاک حمکن آگئے۔ كے لئے ،كيسى بي؟" وو مكراتے ہوئے بہت "كيامطلب؟ اتخ زياده سوال كيون، كيا ريبوراس كى طرف بدهايا اورخودسيرجيول كى نارل انداز میں یو جورہی تھی اشاہ بخت کی نظریں ميرا اتنا كهه دينا كافي ميس كه ده ميرا دوست اس مكت سے بات كرعليند يہ جم كئيں-علینہ کواس کے انداز بہت عجیب لکے تھے، ہے۔"اس نے بھی اس انداز میں کہا۔ " بے کارے، جھے اس طرح کی ڈرینک مكروه احساس كرائ بغيرفون كياطرف متوجه مو "ميس تمبارا شوبر مول ، سوالات كاحل ب يندنبين ب-"اس كالبجدا تنانيا تها كه علينه في میرے پاس-" شاہ بخت نے دوٹوک انداز میں نفتك كراسے ديكھا۔ "بيلو-"اس في كها-"مريس نے تو خريد ليا ہے۔"عليد نے "كيسي موعلينه؟" حيدر في وجها-"أور اكريس نددينا جابول تو؟"علينه كو منوبسود كركيا-"اوماع كادا حيررتم مو" وه دب دب عجیب ی تکلیف اور د کھنے آن کھیرا تھا۔ " يحينك دوات مجه اورخريد ليئا-"اس -502000 دو کموں کیوں نہ دوئم جواب علینہ؟ ایما نے اس انداز میں کہا، علیند مششدر رہ کئی، شاہ "كيول كما بوا؟" وه جران بوا\_ کسے ہوسکتا ہے، کیے بن گیا وہ تمہارا دوست بخت کی شدت پندی۔ "تم نے مجھے یو چھے بغیر کال کیوں کی، یا كہاں ملے تم لوگ، جھے ان سوالوں كے جواب "مركول؟" وه دب دب ليح مي چلا نه طي تو مين ياكل موجاوك كاي وه وحشت زده پھرمیری فون کال کا انظار کر لیتے۔ "وہ حد سے ائفی، شاہ بخت کی آنکھوں میں سرقی اتر آئی، وہ زياده جملاني مولي عي-اٹھ کراس کے مقابل آگیا۔ "بواكياب؟"وه كلك كيا\_ "ميرا اعتبارنہيں حمہيں شاہ بخت؟" اس ''تمہارے لئے اتنا کائی ہونا جاہے کہ سے ''نون شاہ بخت نے ریبو کیا ہے حیدر کے کیج میں کوئی الی چیز مبیں کہوہ جے معنوں يس نے كہا ہے۔"اس كالهجيم سرار ہاتھا۔

تھی، نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف تھینیا، پھراس نے طلال کودیکھا۔ "تم نے سب کھ تباہ کردیا طلال ،تم نے دس ہونے کاحل ادا کر دیا، آج کے بعد میرے سامنے مت آنا ورنہ میں اینے آپ کو شوٹ کر ڈ الوں گا۔' وہ خوتی کیجے میں کہتا ہا ہرنکل گیا ،ستارا اس کے ساتھ کھٹ رہی تھی، اس کی بوی س بھاری شال اس کے سرے از کئی تھی، وہ دوبرے ہاتھ سے سریہ شال درست کرنے کی كوشش كرتے اسے بہتا نسوؤں كے ساتھ اس کے ساتھ کھنٹی جلی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹے اور توقیل نے گاڑی قل اسیڈ سے وہاں سے نکالی می، سکیال در سکیاں گاڑی میں کو بج رہی تھیں اور نوقل کے اعصاب کا امتحال میں بے حد رکین ڈرائیونگ كركے وہ كريني لوشام دهل ربي كى۔ بے جان قدموں سے چل کروہ اندر آئی تو بيدُروم كي روجني جلائے بغير بيد بيد كئي، جادر اس کے پیروں میں لنگ آئی تھی مراسے کوئی ہوش نہ تھا، آنسو ایک سیلاب کی مانند اس کی آنھوں سے بہدرے تھے،اس کے کانوں میں طلال کے الفاظ كونج رب تقي "دى لا كه ۋالرزيس سودا\_" "شاني وانك؟" " کیچن پوری کے کا پیج میں گزرے عدت کے ماہ۔" کیا کردیا تھا نوفل صدیق نے اس کے ساتھ؟ درد سےاس کادل محسف رہا تھا۔ "دمغل ہاؤس" میں رمضہ کی شادی کی اب بند كرونون، من اسے ديكه لول ـ"اس نے تیاریاں شروع ہو چلیں تھیں اور اب کی ہار علینہ ما بنامه حنا (178) اكست 2014

W

W

W

S

m

- とりんだと

ما بنامه حنا (179) اكست 2014

W

W

W

0

C

t

علینہ کے اندرسم الر آیاء اسے محسول ہوا

الچي كتابين يرصنه كماعات وُ الْكِيِّ اردوکی آخری کتاب ..... خارگذم ..... 🖈 دنا گول ہے ..... آواره گردکی ڈائری ..... ت ابن بطوط ك تعاقب من ..... علتے موتو چين كو چلئے ..... نگری نگری پھرامسافر ..... ☆ خط انشاتی کے ..... کم بستی کے اک کونے میں ..... 🏠 عاندگر ..... باندگر رل وحثی ..... آپ ے کیا پردہ ..... 🖈 ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التقاب كلام يمر ..... ڈ اکٹر سی*رعب*داللہ طيف نثر ..... 🖈 طيف غزل .....

"اس میں خوشی والی کیابات ہے، جھے دکھ مور ہاس کر میں آپ کی چیزیں چرالی می؟"وه مندلنكا كركهدرى حى-

"حا .....حار" اسيد في كيت موع ال ك بثات كرد احتياط سے بازو كھيلايا اور اس كا كال جوما

''میری بات سنویار، اس میں چرانے والی کیا بات ہے، تہاری اور میری چیزوں میں فرق بيكيا؟ "وه پيار سے كهدر باتھا اب حبا كے باس کوئی جواب نہ تھا، اسید نے جاکلیٹ کھول کر اسےدی،وہ بائٹ کے کرکھانے لی۔

رارات میں نے سوجا چلو یار آج حما کے لئے عالمیس لے کرجاتے ہیں، مررات اتنا تھا ہوا تھا کردینایادہی ہیں رہا، کیا ہے؟" وہ اسے رات والى كمانى بتانے كے ساتھ بى اس كى رائے ما تك رياتھا۔

"بہت اچھاہے آب بھی کھا کیں نا۔"اس نے عاکلیٹاس سے کراس کی طرف بوھایاس

ئے بھی کھانا شروع کر دیا۔ ''کل انشاء اللہ یہ بینڈ تکے کھل جائے گا۔'' وہ اس کے گال یہ لی بینڈ تکے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

" ال أب مجھے بہاں اتنا دردمحسوں مبیں ہوتا، بس ٹاگ میں زیادہ ہوتا ہے۔" حیاتے

"وہ زخم گرا جو ہے۔"وہ فکرمندی سے بولا تھا،حما کو بہت اچھالگا،اس کے لئے اسید کے بیہ سارے رنگ فکر، پیار، احتیاط اور محبت سب کچھ بہت نیا تھا، مگراس میں خوشی تھی اور سکون تھا۔ "اسيد!"حياني اسد يكها-"بول\_" وهاس كاكال سبلار بانقابه "ایک بات بوچون؟"اس کی آواز برای

ما بنامه حنا (181) اكت 2014

"اتھو میں لے جاتا ہوں۔" اس م احتیاط سے اسے سہارا دیا اور ان کے ہاتھ کی سمہ بڑھ گیا، پھراس نے خوداس کا منہ دھلایا اس کے بھرے ہوئے بالوں کونری سے سمیٹ کر بین میں جگڑااوراہے بیڈیہ ہیٹا دیا، پھروہ دراز میں ہے چھاس کے لئے تلاش کرنے لگا، چھدر بور اس نے جاکلیٹ تکال لیا۔

" آؤ جہیں ایک مزے کی بات بتاؤں۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا، لحاف اس پر درست کیا، اس کے چھے سکے درست کے اور اس کود ملھنے لگا، وہ بھی اسی کو د کیے رہی تھی۔ '' دخمہیں شروع ہے ہی چاکلیٹس بہت پہند

میں، جب تم چھولی میں تو با ہے کیا کرفی ميں؟" وہ اسے بات بتا تا بتا تا رکا، مقصد اسے مجمى كفتكويس شامل كرنا تھا۔

''کیا؟''وہ پوچھنے گلی۔ ''شب تم پانچ سال کی تحسیںِ اور ہر وقت کلیوں سر ت عاللينس كھائي رہتي تھيں ايك دن مهيں ميرے اسكول بيك سے ايك جاكليث ل كيا، بس پركيا تفائم برروز ميرابيك چيك كرني تعين اور برروز مهين وبال جاكليث مل جاتا-" وومسرات بوتے بتارہا تھا۔

"وه کیے؟" وه جمران موکر پوچینے گی، جو كه جا كليث كاريير كھول رہا تھا۔

''وہ ایسے کہ میں خود وہاں جا کلیٹ رکھ دیتا تھا اور اگرچہ بھے بتا بھی تھا کہتم وہاں سے حاكليث نكالتي مور" وه اب محظوظ مور با تها، حيا بساخته بس پري-

"أبِ مِن كُتَّى بِرِتْمِيزِهِي، آب نے جِمعے منع کول نہ کیا بھی؟"وہ افسوس سے کہدرہی تھی۔ "اریے یا کل میں کیوں منع کرتا، مجھے تو خوشي موتي تھي۔"وه بنسا۔

ما منامه حنا (180) اگست 2014

اس نے ایک طویل سائس لے کر خود کو ریلیس کیا اور اس کی طرف دیکھا پھراس کے شانوں یہ ہاتھ رکھ کراس کی پیشانی کوچو ہا۔ " آيم سوري ميري جان بوتم، عدم تحفظ كا شکارہوں مہیں لے کرشایدای دجہے۔"اس کا لهجه دهيما تها، پھروہ پچھے ہٹااور باہرنکل گیا،علینہ ای طرح کھڑی گی-

W

W

W

m

جار دن بعد اسے کھر شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کے اور سفق کے روم میں ایسد کا روم الگ بی تھا، مرینہ بھی زیادہ در تک حیا کے کرے میں رہی تھیں مررات کوسونے کا بہت مسئلی بن گیا تھا، متعق کوسوتے میں ملنے جگنے کی عادت بھی جبھی اس نے حیا کی زخمی ٹا مگ یہ سوتے میں ٹا مگ رکھ دی، زخم كمرا تفادكه كيا اورخون رسنے لگا،اس كے بعد مرینه شفق کو لے کرایخ روم میں سونے لکیس جب اسيدكويما جلاتواس في خود بي حياك روم میں شفٹ ہونے کا فیملہ کرلیا۔

یہ ایک نگھری ہوئی منج کا منظر تھا، حہانے واش روم جانا تھا وہ بیڈی ٹی کو پکڑ کر نیجے اتری، اے طلتے ہوئے سہارے کی ضرورت یولی تھی مراسيد كروث بدلے نيند ميں تھا، وہ مجوراً خود ہی ہمت کرنی دیوار سے ہاتھ تکا کر چلنے کی کوشش كرنے كى، مر دوقدم چل كر بى اس كا حوصله جواب دے گیا اور وہ زمین پر بیٹ کرسٹنے لی، اسید محول میں بیدار ہوا تھااس نے إدھر أدھر نظر دور انی اور حیا کود میم کرجیے اس میں جلی دور کئی، وه نورأاس كي طرف ليكا\_

"حباكيا موا؟" اس نے بال سے یو چھا، وہ اذبت سے بمشکل آئکھیں کھول کر بولی

"واش روم جانا ہے۔"

طرح بہت کمے تھے۔"وہ رک گیا۔ "اس کے میری زندگی میں بس تم آئی تھیں تہارے ساتھ رشتہ بہت منفرد تھا، میں مہیں ہر حال میں بحانا جا ہتا تھا، مگرمہروز نے مطالبہ کیا کہ W اس نے مہیں یا ی لا کھروے حق مہر دیا تھا، وہ ا ینا نقصان بورا کرنا جا ہتا تھا، میں نے اسے ڈیل Ш سے دے دیے، میں ہرحال میں مہیں وہاں سے کے حانا حابتا تھا،خواہ کھ بھی ہوتا یا جھے چھ بھی كرنا يؤتا، من تمهين نقصان پنتيا كس طرح و مكيد سکتا تھاستارا، ہاں میں تب تک تہارے یاس رہا جے تک مہیں ہوش ہیں آیا مراس کے بعد میں نے حمہیں خود سے الگ رکھا میں جاہتا تھا کہ تمہاری عدت ممل ہوجائے۔" "اس کے بعد۔" وہ اےخودائے مح بتار ہا تفاجمراس کی بات ممل میں ہویائی،اس کا سل " کیا مصیبت ہے کون ہے اس وقت؟ اس نے جھلا کرموبائل کو دیکھا، جہاں'' شاہ بخت على كالنك"ك الفاظ جمكارب تح، اس في مجبورانا جاح ہوئے بھی کال یک کرلی۔ " "بيلو-"اس كالهجيسيات تقا-"سوری سر وسٹرب کرنے کی معذرت عابتا ہوں، مگر بھے حیدرے کچھ کام ہے، پلیز جھےان کا ایڈریس یا فون تمبر سینڈ کر دیں۔" شاہ بخت نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا تھا، نوفل

"بين آج بھي آپ سے محبت كرني مول اسید، بے حدیے تحاشااور کوئی بھی چیز آپ برے ہے براروبی میری عبت کوحتم تو دور کم بھی ہیں كركااسيد" حبافے اينے كمزور باتھ ميں اس كا باتحد تقام ليا تقا-

"اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں حیا، ہیشہ سے بی کرتا تھا، ایس والی ویسی والی میس محبت تو بس محبت ہوئی ہے، اس میں جماعت بندي هوڙي بولي ب، يولس بوجالي ب، جيس جھے تم سے محبت می ، ہمیشہ سے یا شاید تی صدر اول ہے بلکہ ازل سے جب ماری روعیں بنائی سیں ت ہے۔"اس نے محبت سے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیجے، فضا میں ایک عجیب ساسکون تھا، سورج کی ایک عملمانی شعاع کھڑ کی کی اوٹ سے

جھا تک رہی گی۔

نوقل اندر داخل ہوا تو کمرے میں اندھرا تھاءاس نے تیزی سے سویج بورڈ یہ ہاتھ مارا اور ساری لائیتس جلا دیں اور وہ اس کے سامنے حل مركتن بلحرے موئے عليے ميں، چره آنسودل سے تر ہتر تھا، وہ اس کے باس آ گیا، بہت تھے ہوئے انداز میں وہ کھٹول کے بل اس کے سامنےزین برگرگیا، پھراس نے اپناسرستارا کی ししていしん

"م ناراض ہو، بہت ناراض ہے نا اور ب خفلی اور ناراصکی ختم جھی مہیں کرنا چاہتی، بجین سے میرے اندر احساس ممتری موجود کہ لوگ خوبصورتی یہ ہی کیوں مرتے ہیں، کوئی روح کا سودا کیوں بیں کرتا ،میری زندگی میں تم سے پہلے بس ایک لڑکی آئی تھی مگر عین جاری انکیج منث کے روز اس کا مرؤر ہو گیاء تم ش اور اس میں صرف یہ بھانیت می کداس کے بھی بال تہاری

ما بنامه حنا (183) اكست 2014

سہلارے تھے، وہی ہاتھ جوحبا تیمور کاعشق تھے۔ تمہارے خیالوں کے یا دُل چھوچھو کر مهمیں سوچوں کی آنگھیں چوم چوم کر تمہاری انگلیوں کی پوریں اپنی بیشانی ہے مس کر بستيال بساؤل كامشهرآ بادكرول كا ملطنتين قائم كرول كا ایک دنیا، ایک کا تات تمہارے قدموں میں لا میں نے سوچا تھا بھی تہارے گلے لگ کے خوش سے چبک بھی تبارے کندھے ہے لگ کر بہت روؤں گا تمهاري كوديس سوجاؤل كا تمہارے گئے ایک تخت بنواؤں گا اورا بناتمام بخت تمہارے تخت کے پیرول میں میں نے سوجاتھا

اجھی بہت وقت ہے كرے يل بہت درد ناك خاموتى كى، أسيد في اس كا چمره دونول ماتھول ميس تھام كر ال كآنوماف كيد

"ابھی بہت وقت ہے حیاء ابھی زندگی باقی ہے، آؤ ہم اینے خوابوں کو زندہ کریں وہ خواب جوتم نے میرے لئے دیکھے آؤ ایک ایسے کھر کی بنيا درهيس جهال پيارعزت اورسكون موه ايك ايبا كحربنا نتين جهال فتكل وصورت اور سطح سوتيلي كاحباس ممرى جيس طوق نديمنائ جاسي، جهال کونی اسیداور حباشهون، جهال کونی خوف نه مو، كونى دُرنه مو- "وه خواب آساليج مين كهدر ما تھااور حمانے سر ہلا کرتا ئید کی تھی۔

"ديوچهونا؟" وهزي ي بولا-" آب اب مجھ سے بھی ناراض تو مبیں مول كينا؟ "وه دُرت دُرت يو چوري عي-"بيس-" اسيد نے اس كا باتھ تقام ليا، اے محسوس ہوا کہ مردی کے باوجود حبا کا ہاتھ مختذا بوربا تفار

W

W

W

m

"اور بھی عصر بھی نہیں کریں گے؟"اے ا پنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عجیب ی تقویت

"بيس-"اسيدكوعيبى بيعيى موراى

"اور\_"وه رك كل-

" بھی ماریں کے بھی نہیں۔"اس کے لیج میں اتی حسرت اتنا در دھا کہ اسید کا دل کٹ کررہ

وجنیں مجی جیں جیں۔"اس نے حبا کواہے

"بہت درد ہوتا ہے اسید بہت درد، مجھے کچ مل آب سے ڈر لکنے لگا تھا، رایت کو آب سو چاتے بتے نا مر بھے نیز بین آل تھی، میں بہت اللي يوكن اورتب عي شايد ميرا دماع كام كرنا چھوڑ گیا، مجھے ایسے لینے لگا تھا کہ میں بھی تھیک مبيس مو يا وَل كى \_" ده محلى ملى آواز ميس كهرتى

"میں نے آپ کے ساتھ ایس زندگی کے خواب تومیس دیکھے تھے اسید، میں نے ایک ہی لیملی کے خواب دیکھے تھے، ایک کھر کے خواب، جهال عزت محبت اورسكون موتا جهال آب اور مل ہوتے اسد؛ پھر بیسب کیا ہوگیا؟" وہ اب ب آواز رور بی هی اور اسید کے ہاتھ اس کی کمر

ما منامه حنا (182) اكست 2014

نے بنا کھسوچ اے جیدر کے کھر کا ایڈریس

بتایا اور نون بند کر دیا، زندگی کی کروث بدل ربی

مى ،آ مے كيا مونے والا تھا يو فدائى جانا تھا۔

محبت زندكي كا

"اگر جاری بھی متلنی ہوئی ہوتی تو عیدی آتی نا؟"ای کے انتالی صرت سے کہنے برندا نے بامشکل ای محراب دبائی۔ "سندس آئی تھی کیا؟"اس نے بالکل تھیک

ہونے سے پہلے ہی عیدی جھینے کی تیاری کرنا تو لازى بات ہے۔" سندى كى مونے والى سرال کے مال طور پر تھوڑا کمروز ہونے پر چوٹ کرتے ہوئے عروبہ نے بھی حماب برابر کیا اور حسب توقع اس بات نے سندس کوآگ ہی تو لگا دی۔

"چلو جي جيے بھي كم از كم منكني او مو كئ نا، ورند ی کیوں آج کے دور میں لو او کیاں رشتوں کے انتظار میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، ایک تو پہلے بی الله کا کرم اور دوسرول کی خوشیوں سے جل جل کراور چر مکوں جیسی ہو جاتی ہیں۔"ایتی بایت یوری کرنے کے بعدوہ وہ ال رکی جیس تھی جانتی تھی کہ مقابل کے یاس بھی کولہ بارود کی کوئی کی جبیں، سندس اس کے ماموں کی بٹی تھی اور شو بازی میں ایج تنعیال پر کئی تھی، (پیرویہ کی ڈاتی رائے تھی) کوئی نیا سوٹ لے لیتی تو ان لوگوں کے بیان آ کر شور مارنا نہ بھولتی ، اپنی کوری رنگت يدياز الك اورسونے بيدسها كد تين ماه يہلے اس تاريك كمره ايك دم روتى ع جر كيا-

"اف ایک لو گری اور پر سے نازی باجی کا بحث كا شوق، جان نكل كئي ميري تو، ذرا أيك كلاس مُعتدا ياني تويلانا بليز-" ندا بسينه صاف كرتى سيند چكها چلاكراس كےسامنے جا كھرى

"بحث كرف كاشوق ميس عادت مولى ب عروب كى زندگى كے دوى مسئلے بيتے اس كى سانولى اور بھى بھى مجبورى، بحث نہ كھي تو لوگ باتوں ى بالول من كهانه جائيس " مجيلن كا گلاس ندا اظاہر ہے پیچارے ایک دم سے تو اتن کے ہاتھ میں پکڑائی عروبہ اسکی سے بولی۔

"" Varel?" ما بنامه حنا (184) اكست 2014

"ارے بہ کیا ہوا؟" " كيا موا؟" سندس كانتائي تشويش سے د یکھنے پر، عروبہ پریشانی سے اپنے چرے پر ہاتھ

"أيار به تمهارا رنگ ..... اف ..... ف-" رنگ كا حواله عرويه كے لئے خاصا حماس تھا سو W

W

W

m

اس کی پیشانی میں پیرول کے بھاؤ کی طرح تيزى سے اضافہ ہوا۔

" كك ..... كيا بهوا ميرا رهمت كو؟" وه رو

' دیکھوبینگن باس ہوتو اس کی رنگبت کالی پڑ جاتی ہے تازہ ہولو تہاری رنگت بای بینلن سے تازہ بینکن جیسی ہو گئ ہے۔" سندس کے اس انداز تعریف برعروبه کا دل جایااس کا سر پید ڈالے، گرجسے بھی ،جن الفاظ میں بھی تھا آخروہ اتنی احساس فراموش بھی نہ تھی، کدانی تعریف كرنے والے كو ..... مرآخركب تك بداو ع كام آئیں گے، بیاہ کے لے جا کرمیاں جی چھتا میں گے۔" سندی کے الحلے فقرے پر عروبہ کو اپنا يروكرام ملتوى كرفي يراز حداقسوس موار

" پتا برانيه بتاري هي كدانهول في اجمي سے میری عیدی جھیج کی تیاری شروع کر دی إنى بونے والى تند كا حوالددية بوئے سندس نے عروب کی ایک اور دھتی رک کو چھیڑا، رنگت اوراب تک نه ہونے دالی منکنی۔

شایگ میں کر عجة ناءای لئے رمضان شروع

اندازہ لگایا، کیونکہ سندس کی آمد کے بعد عروبہ کی يمنكي والى حسرت عروج يريح جايا كرتي تحي-"إل-"عروب محضر جواب ديق آئيني مين ایک بار پھرانے چہرے کا جائزہ لیتی ٹر ماسک

W

W

ے یہاں آ کرنہ جانے کیوں، اب نہ جانے محترمه يحدماغ شريف ميس كون سامنعوب آياموا ہے۔" کچن کی طرف جاتی نداجھنجملا کرسوج رہی "ارے شریف سے یاد آیا آج تو عمر شريف شوآنا ہے۔ " چن ميں جانے كس كام آئی عروبہ ندا کی بات سے چوتی اور پھر سے كمرے كى طرف دوڑ نگی۔ " ماں دیکھ لوعمر شریف شواکر لائٹ موجود ہوتو، سارے ایک سے بوھ کرایک نمونے ہیں اس کھر میں۔" وہ علے دل کے پھیو لے پھوڑتی كمرے كى طرف مۇكئى،سب باتيس اپنى جكەمكر م يمي تها كه ايك تو تحلن اور پر كهانا كهات عي ا عضب كي نيوة في كلي -"ارے سوبھی گئے۔" عاشی اے آتے دیکھ كرسوتى بن كئ محى ندائجمي خاموشى سے ايك طرف وجہیں کیے بتاؤں ندا کہ روتے ہوئے دل کے ساتھ ہتی ہوئی کہانیاں لکھنا مس قدر مشكل كام ب-"عاشى في كروث بدلتے ہوئے سونے کا ایک فائدہ تو ہے اور چھ مہیں تو ول بہلائے کو کوئی جواب بی ال جاتا ہے۔" اس نے تی سے سوچے ہوئے آمصیں موندلیں۔ "ارے یہ یہاں کس نے رکی؟" شان آمس سے کمر پہنیا تو اپنے بیڈیررکھی نیلی فائل د كوكر جويك كيا، بديات تو يني مي كدوه اس كى فائل ہیں میں کے میں برس ان کی ناف وصلی كرتي موية اس في فائل المال ا " ﴿ يُر كزن! آب كومعلوم ب نا، يلى والجست ك لئ كهانيال لصى مول ، مراس بار

W

W

W

a

0

''سوری ڈئیر گراس بارمشکل ہی ہے۔''
اٹی کی اپنی مجبوری تھی۔
''اگر عید نمبر کے لئے ناول نہیں لکھ رہی ہوتو
پر یہ دن رات جو کاغذ کا لے کرنے میں گئی ہوئی
ہو، یہ کیا ہے؟'' عاشی کے صاف جواب پر ندا خفا
ہوتی تعمیل پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کر کے
بولی۔

بولی۔

''دیں۔' یہ عید نمبر کے لئے نہیں ہوتی ہے اور نگا
دُنگ کی کہائی ہے جو بہت رہائے ہوتی ہے اور نگا
کہانیوں کی عید نمبر میں کوئی جگر نہیں ہوتی۔' عاشی

ری کی گہانی ہے جو بہت رکنے ہوتی ہے، یہ لو ری کی گہانی ہے جو بہت رکنے ہوتی ہے اور کا کہانیوں کی عید غمبر میں کوئی جگہ ہیں ہوتی۔ عاشی کے وضاحت دینے پر ندا نے فور سے اس کی طرف دیمیا، بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے لہج کی تی پر پوری طرح قابونہ پاسکی تھی۔ دو کس کی زندگی کی کہانی ہے؟ "اس باراس نے دانستہ کہج میں لا پروائی سموتے ہوئے پوچھا۔

''''''''نتاید میری۔'' ''کس ڈانجسٹ میں دوگی؟'' ''کسی میں بھی نہیں۔'' اس بار عاشی رمیرے ہے مسکرا کر خود کو نارل ظاہر کرنے کی کوشش کرنی گئی۔ ''احما تنہارا کھاناختم ہوگیا نا، چلواب کچھ

''اچھا تمہارا کھانا تھ ہوگیا نا، چلواب کچھ در سو جاتے ہیں، تم بھی نازیہ باجی کے ساتھ مارکیٹ میں خوب کھپ کرآ رہی ہوگی اور میں بھی صبح ہے لکھتے تھک گئی ہوں، چلوشاہاش یہ شرے جلدی ہے کچن میں رکھ آؤ۔'' مزید کسی سوال سے بچنے کے لئے عاشی جلدی جلدی بولتی سونے کے لئے لیے عاشی جلدی جلدی بولتی سونے کے لئے لیے عاشی جلدی جلدی بولتی

و ہے ہے ہے ہیں تا میوتوف ہے بالکل، پا نہیں کب اس کوعفل آئے گی، یا پھر عاشی کو ہی عقل آ جائے، نا قدروں پر جذبے نہیں لٹانے عابیں، مرکون سمجھائے اسے یوں تو بروی عقمند بنتی

ما بنامه حنا (187) اگست 2014

سٹوری کہاں تک پنجی؟'' ''کہیں بھی نہیں۔'' ''کیا مطلب؟'' عاشی کے کمال اطمینان سے کہنے پر ندا کا منہ تک ٹوالہ لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ''یار وہ مائرہ (ڈائجسٹ کی ایڈیٹر) نے کہا ہے کہ عید تمبر ہے ،سوکوئی سیر لیں سٹوری نہیں جلے گی ،کوئی بشتی مسٹراتی ،رومیؤک سی سٹوری تکھویا۔'' ''اں تہ ٹھی کہا میں ایس ایس عیر نمیں جلے

ہے کے عید تبرے ہوگوئی سیریس شوری تبیل ہا گی ہوئی ہستی مسلراتی ، رومین ک مسٹوری کھو۔ ا در ماڑ اور دکھ وغم سے لبریز کہائی کھی جائے گی۔ " ندانے اپنی زبان دائی کے جوہر دکھائے کی کوشش کی تو عاشی دھیرے سے مسکرادی۔ دولیکن بار زندگی اتنی ہستی مسکراتی اور

رومینوک کہاں ہوتی ہے؟'' عاشی مسترای اور رومینوک کہاں ہوتی ہے؟'' عاشی کے کہج میں عجیب می اداسی رہی ہوئی تھی۔ ''او مائی گاڑ! مجھے نہیں معلوم تھا کہ رہے چھوت

کامرض ہے اور اتی جلدی جمہیں لگ جائے گا۔" ''کیا مطلب، کیا مرض، کس کو لگا ہے۔" عاشی نے جمرت سے ندا کی پریشان صورت ریکھی۔

''یار بھے لگنا ہے تم پر بھی عروب کا اثر ہو گیا ہے اور تم بھی مثلنی شہونے کے تم میں گرفتار ہو پیکی ہواب اللہ میاں جھ پر رحم فریائے آمین '' اس نے یا قاعدہ پہلے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اور پھر منہ پر پھیرتے ہوئے آمین کہا تو عاشی کوہنی آگئی۔

"جھ پرتو کوئی اثر نہیں ہوا البتہ مجھے ڈرہے تہارے ساتھ رہ رہ کر ہیں جوکر نہ بن جاؤں۔" "یار لیز عید نمبر کے لئے سٹوری ضرور لکھوہ حمہیں نہیں بتا ہم کالج میں کتی شو مارتے ہیں کہ یہاتے بوے ڈانجسٹ میں لکھنے والی لڑکی ہماری کران سر" لگانے کی اور ندا اس کی حالت پر افسوں کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی کہنازید ہاجی نے شاپنگ کم کی تھی بحث زیادہ سبزی کی ریڑھی والے سے کے کرر کشے والے تک اور بیسب جھک جھک من کراس کا دماغ پلیلا ہور ہا تھا۔

W

W

W

m

" بورا دن خوار کرائے کے بعد اتنا نہ ہو کہ کہیں کوئی کولڈ ڈرنگ تک ہی بلا دیتیں۔" بربراتے ہوئے اپنے لئے کھانا لیتی وہ کمرے میں داپس آئی۔

"عاشی کہاں ہے؟" نوالہ تو ڑتے ہی اسے عاشی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا، عام طور پر اس ٹائم وہ یہیں ہوا کرتی تھی، عروبہ چرے پر ماسک لگا چکی تھی سواس نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جس کا ایک دروازہ اس کمرے میں بھی نکلتا تھا۔

'' کھانا کھالیاتم نے؟'' ''نہیں یارموڈ نہیں ہورہا۔'' ندا کھانے کی ٹرے لئے اس کے کمرے میں چلی آئی تو وہ جو پہلے لیٹی ہوئی تھی اس نے ٹائٹیں سمیٹتے ہوئے ندا کے لئے بنائی۔

"کیا ہور ہاہے؟"

در کیے خاص نہیں؟" دہ ہاتھ میں لئے
کاغذات کے پلندے کو سائیڈ نیمل پر رکھتے
ہوئے بیڈی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔
"ارے ہاں یارعیہ بھی تو آ رہی ہے تم عید
کے لئے کوئی ناول شاول کھرہی ہونا؟" چنی کی
پالی سے ڈھیر ساری چنی نوالے پرلگاتے ہوئے
ندا کواچا تک ڈائجسٹ کے عید غمبر کی یا دستائی۔

'' لئنی ہار منع کیا ہے اتنی مرجیس مت کھایا کرو۔'' اس پر بھی کوئی اثر نہ ہونے کے باوجود عاشی نے ٹوک کر گویا اپنا فرض ادا کیا۔ د''جھوڑ و بھی ہار ، تم بناؤ نا عمد تمسر کے لئے

''جھوڑ و بھی یار ،تم بتاؤ ناعید تمبر کے لئے این جناری

ما ہنامہ حنا (186) اگست 2014

1

PAKSOCIETY1: | F PAKSOCIETY

"مزا کے طور بر .....کیا مطلب؟"عروب تصور بى تصور ميس وهسب ديمير بى تحى جوندا بول ری می ای لئے نوری طور پر پھیمجھ نہ یا تی۔ " تنهاری جیسی میرونن ملنے کا مطلب ..... بھی بھی نیلی محلے بھی تو ہر جایا کرتی ہے۔" ندا كى بنجيدى مين ذراجوكوني فرق آيا بومراب عروب تصوري دنيا سے لكل آئي تعى-دو حمهیں شرم تو مہیں آلی خبیث · " عروب کا بس نہ چاتا تھا کہ وہ اسے کیا کردے۔ "سنو ایک آئیڈیل اور ہے؟" عدا آج آئديازى يارى كموليميمى " مجھے جیس سننا۔" "ارے من لوکیا خرکوئی کام کا آئیڈیا ہو۔" عاتی کے کہنے برعروب نے روشے روشے انداز مين را كاطرف ديجا-"دیلیوتم کالج سے پیل آنا شروع کر "اورالله كوبيارى موجاد واهكيا آئيديادے ربی ہو بدی بین کو، جہاں گاڑی سے آنے میں پدرومن للتے ہیں وہاں پیل آتے آتے میری كيا حالت موكى؟" غص يل عروبداي بوك ہونے کا اقرار کر کئی ورنہ وہ ایں حقیقت پر ہمیشہ یرده ڈالےرکھنا ہی پند کرنی تھی،ای مقصد کے تحت اس نے نداکوآج تک اسے نام کے ساتھ باجيءآني وغيره جيسے الفاظ لكانے سے حتى سے منع "ارے سنوتو، جےتم پیدل آؤگی تو کسی دِن مُل كريا كري سے مہيں چكر آئے كا اور تم کی کارے طراحاد کی اور۔" "اور یا تو میں اللہ میاں کے بایل اللہ جاؤں کی یا پھر مپتال اور اگر خدا نخواسته ننگزی

W

W

W

ميت كيوزاب مين جتلا كرديتا ب-"عاشى ف اس كافقره مل كيا-"كيا كياتم محبت كوعذاب مجھتى ہو؟" روبه كوشد يد صدمه بهنجا تفا، وه توعاتي سے فاطس طور سے اس لئے كانى عقيدت ركھتى كى كم و محبول كي كمانيال لكها كرني محل-د دنبیں بارایوس بول کئی تم بتاؤ کیا کہدر ہی تھیں۔" عاشی نے جھڑائتم کرتے ہوئے کہا۔ " پار ش سوچ رہی تی کہ مارے ارد کرداو ایا کوئی بھی ہیں جس سے سی طرح عمرا جاؤں اور پھر ..... وہ ایک جر پھر مایوی سے کردن بلا "ويسے ايك طريقه اور بھى ب مر ..... اليس ياريهان وه بهي تبين چل سكتا-" "تم بناؤ تو سبى كيا طريقة ب مل مل کرنے کی بوری کوشش کروں گی۔" عروبہ آئیڈیا سے بنا ہی دل وجان سے تیار تھی وہ کم از کم آنے والی بیر عید بنا سرال کی عیدی کے مبیں گزارنا " مبیں ہوسکتا یا مچھوڑو۔" ندانے ای عادت محمطابق بحس معيلايا-"تم آخر بنا كيول بين دين مو-"عروب نے مصلحت کے تحت عصہ چھیاتے ہوئے بظاہر

公公公 " كب ما ايما تو كونى بهي ميس " بهت دير سے سوچوں میں کھوٹی عروبہ نے اچا تک ہی مایوی سر بلاتے ہوئے کہا۔

''اب کیا ہوا؟'' عاشی کو یقین تھا کیہ اس نے ضرور پھر کوئی الٹی سیدھی بات می سوچی ہوگی۔ " پارتم لوگول کی کہانیاں اور فلموں میں کتنی بار ہیرو ہیروئن کی ملاقات ایس ہی ہولی ہے تا کہ ان کا کہیں طراؤ ہو جاتا ہے اور ..... اور کیویڈ کا د یوتا ان کو دھیان سے نہ چلنے کی سزا کے طور پر

ما منامه حنا (188) اكست 2014

کہ میسٹوری رہ گئی تھی، خاص طور سے عاشی ال كے لئے غيراہم برئيس بوعتى مى،اس كے ليے شان کے دل میں ایک خاص کوشہ تھا جہاں صرف اورصرف أبك بن يام لكها موا تفا اور وه نام عاتي کے سواکونی بیس تھا، مربیاتی تھ تھا کہاس بات آج تك اس في اين الشعور سي شعور من مين آنے دیا تھا، وہ پر دل تھانہ ہی اے کسی سم کا کول میلیس تھا، بس نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خوف کداکرای نے انکار کردیا تو؟ جس انبان نے ہیشہ جیت دیکھی ہواس کے لئے بارزیادہ ہی تکلیف دہ ہوا کرنی ہے بلکہ نا قابل برداشت اور ایسے لوگوں کو خاص طور بر محبت میں ہار کسی تیمت یر برداشت مبیس موا کرنی، یمی شان کی زندگی کا سب سے بوا مسلم تھا لیکن وہ اب تک بوی خوبصورتی ی اس سے نظر چراتا رہا تھا ہاں مر عاشی کو دیکھ کر اپنی آتھوں میں جلتے چراغوں کو اس سے نہ چھیا مایا تھااور اس کی آتھوں کے جراغوں نے جہاں عاشی کی اندھیری راتوں میں روشنیاں بھر دی تھیں وہیں اس کی آنکھوں کو ڈھیر سارے خواب دے کر بدلے میں نیندیں مانگ کی محیس اور وہ نا دان لڑ کی خوشی خوشی ہے سودا کر

أنكهول مين اميدكود يلحق موت وهاس سے بينه كهدسكا كداسے تو وہ كہاني ياد بھى تہيں، بلكه اس نے عاشی کا دل رکھنے کو ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا اور دل بی دل میں عبد کیا کہ جلد ہی وہ کہائی یڑھ لے گا،لیکن عاشی اس کے اس جھوٹ کواس کی آنگھول سے جان چکی تھی مگر خاموشی سے مسکرا دى اور چھ جمايا ميس\_

إيمانبين تفاكماس كي نظريس كسي كي ايميت نہیں تھی بس اس کی آفس کی مصروفیات ہی اتنی محيس اورآج كل تو اورجهي زياده بره وكي تعين، جس كى دجد سے بہت سے كام رہ جايا كرتے جيسا

بد کہانی جومیں نے لکھی ہے، وہ کسی ڈانجسٹ کے

کے مبیں نہ ہی لوگوں کے لئے ، پر کہانی اگر آپ

ردهیں کے تو جھے بہت خوتی ہو کی اور ہاں پڑھنے

عاشى كى يەحركت اس كى مجھ سے باہر هى اور پھريد

سكتاب؟ "وه الجها مواساباتي فائل ديميني لكا، خط

کے نینے بہت برارے صفحات تھے جن پر تینی طور

يره هاول گا-" تحوزي بي ديريش ده اين جرت ير

قابو يا چکا تھا، فائل کو بک ريک بين رڪ كروه

فریش ہونے ہاتھ روم کی طرف بڑھ گیا ،لین پھر

بہت سارے دن ہوئی کرز کے اور وہ این

مصروفیات بیس من ہو کر اس فائل کو بالکل بھلا

بیفاتھاجب ایک دن اجا تک عاتی نے یو جولیا۔

زیادہ ٹائم میں دے سکا۔" عاتی کے چرے اور

" ال مرتموزي م معروفيات كي وجه سے

"آب نے وہ سٹوری پڑھی؟"

" چلو تھيك ہے كہائى بى تو پڑھنے كو كہا ہے

شان کو بید خط د می کر بے صد جرت ہوئی می،

''بھلا مجھے کہائی پڑھوانے کا کیا مقصد ہو

کے بعد بتاہیے گاضرور کہلیمی للی۔"عاشی۔

توويسے جي بہت عجيب ي بات هي۔

W

W

W

m

لولی ہوئی تو میری شادی کا تو حالس بی حتم ہو گیا ما منامه حنا (189) أكست 2014

PAKSOCIETY1

**FAKSOCIETY** 

قبقهه كنثرول كيا-

لجاجت ہے توجیھا۔

" ديليمونا يار جارا باپ، چيا ماموں کوئي ايسا

مبيں جو كمايك ايماندار يوليس آفيسر موسى ڈان

سے پنگا لے اور پھر غصے میں آ کر ڈان مہیں اغواء

كر لے اور ہيرو جا كر مهيں چيزا لاتے اورسزا

كے طور يرائے تم سے شادى كرنا يوے -" بوے

ورامانی انداز میں کہتے کتے ایڈ میں ندا کا لہجہ

چانے والا ہو گیا عاتی نے بری مشکل سے اپنا

W

W

W

S

m

"اور سمجى تو موسكتا بككاريس سے كولى بوڑھا بایا نکل کر آئے اور یو چھے بیٹی تمہاری طبعت تو تھیک ہے چلو میں تم کو ہاسپال لے چاتا ہوں۔"عاشی کا تھینجا یہ نقشہ عروبہ کے لئے سب سے بھیا تک تھاوہ بے ساختہ جمر جمری لے کررہ کئی اور عروب کوشرمندہ کرلی نظروں سے و ملھنے

الجھے تم سے بیامیدندھی کہتم میری بہن ہوکرا سے آئیڈیاز دو کی ، میں خود ہی کچھ سوچ لوں کی۔"عروبہ نے سخت اموشنل ہو کر کہا اور وہاں سے اٹھ کی، جبکہ پیچھے ندا کی اسی ہی کنٹرول نہ ہو ریک عی اور عاتی دروازے پرنظریں جمائے بیعی می جہال سے ابھی ابھی عروبہ باہر کی می عاشی کے ہونٹوں پیمسکرا ہٹ لیکن آنھوں میں ممری موج كرير جِها ئيال فيل-

"ارے واہ بڑے اچھے موقع برآئے ہو۔" دردازہ کھولنے پر اسد نظر پڑتے ہی عاتی خوتی

''ميرا خيال ہے جھے واپس جانا چاہيے۔'' يد كيت بي ده واليس مرا-

" يار مل بهت ته كا موا مول اور ماركيك جانے کا میرا کوئی موڈ جیس ،اس لئے جھے یہاں ہے جوانا جاہے۔''وہ بے مروت کہنے لگا تو عاشی کو

"الی کوئی بات تہیں ہے میں مہیں ماركيث بيس بجيجول كاندرآؤتم، بجهيم سے بل

بات کرئی ہے۔" "جی فرمائیے؟" صحن میں پچھی جاریائی پر بینھتے ہوئے وہ اپو چھنے لگا۔

'' پہلے یہ بتاؤیہ مارکیٹ جانے کا کیا چکر

"يارس سے ميرے ساتھ دوبار اييا ہو كا ے، پہلے میں اسے دوست عاقب کے کمرال جے بی بل دی اس کی ای کیٹ پرآ میں او کے و یکھتے ہی بولیس واہ اسد بیٹا، بڑے اچھے موج آئے ہو عاقب بھی کھر مہیں اور ابھی نون آیا ہے كه صائمه (عاتب كى بهن) كے مسرال والے رے ہیں ، کھر میں جگن تک حتم ہوا پڑا ہے بیٹا ذرا دوڑ کر ہے کچھ سامان تو لا دو۔" انہوں نے پچھاس طرح کہا جیسے کہ مارکیٹ کلی کے نکر پر ہی او مگر کا كرسكنا تفاساراسامان لاكردياات كمرآباتو في د میسته ای سندس بول واه بهانی برا سے اجھے موقع آئے ہو، میری دوست آئی ہوئی ہیں پلیز جلدی ے مارکیٹ سے نہ چھ چڑیں تو لا دو، اس فے کھانے یہے کی ایک می اسٹ میرے ہاتھ میں معمانی اس سے میلے کہ میں افکار کرتا سامنے سے

آتے ابا جان کود مکھ کرخاموتی ہے مار کیٹ کارخ کیااوراب آپ نے بھی جھے دیکھتے ہی وہ جملہ دہرایا تو میں ڈر ہی گیا۔" وہ ہنتے ہوئے اپنی آپ يتى سنار ہاتھااور عاشى كابنس بنس كر برا حال تھا۔ "ابآب بتائي كياكبنا عامي ميس اليه بتاؤيهال كول آتے ہو؟" عاش آج صاف صاف بات كرليما جائتي مي

" آپ جيسي عظيم رائٹر کا ديدار کرنے ، آپ كولمين معلوم عاشى في من آپ كاكتنا بوا فين

" بیں ایک بھر اپنا سوال دہرانی ہوں کیوں ال يمرك چكركانا كرتے ہو؟"عاشى كى سجيدى

"ارم عجيب سوال كر ربى بين، آپ ميري مجميعوكا كمرباس لخ آتا مول" وه سارے تحریر نظر ڈالٹا بولا۔ مامنامه حنا (190) اكست 2014

"صرف يهي وجها "آج کھر میں اتی خاموثی کیوں ہے؟ کیا كبيل كي بوع بين؟"الى بارده عاتى ك وال كونظرا نداز كرناسوال كرف لكا-"فالدائي كمرے من بين، شان الجي آس سے ہیں آیا انگل سی سے ملنے محتے ہیں اور نداادر حروبه ماركيث كلي بين بس آني بي بول كي ، بن اب جھے میرے سوال کا جواب ملے گا؟"

"میرےاس کھرے کرد چکرلگانے کی وجہ برے ماں باپ آ کرآپ کو بلکہ سب کوبتا دیں كے "وہ شرارت سے مكراتا موابولاتو عاشى كے ز بن میں آتے خیالات کی تصدیق ہوگئے۔

"منددهور كهوصاف الكارجوجائ كا-" "ارے واہ الویں انکار ہوجائے گا جھسا ملے گا کہاں اس کالی کلوئی کواور بھلا کون کرے گا

"وه كالى كلوتى خودا تكاركر الله كار" "كياآب مي كهدرى بين؟" وهشرارت بھول کر تشویش سے پو چھر ہاتھا۔ "بإلكل مج \_"أب وه اسيستانے كلى -

" كيا؟ كينى وه كمى كو پيند كرتى ہے؟"اسد کوایے سارے خواب ایک کمی میں تو منے نظر

"اوميرج كرنے كا بجوت سوار بے تحترمه کے سر پر۔'' آخر عاشی نے بتا ہی دیا۔ '' پر کیا نضول بات ہے ایسے سوچنا جا ہے۔ سے اگرمیرے کھر والے رشتہ لے کر آئیں مے تو یوسی توسیس نا میری مرضی شامل ہے جی آئیں مے "وورسان سے بولا۔ " تہاری بات بالکل ملک ہے کین مجھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ماهزامه حنا (191) اكست 2014

بالیس عام ی ہوتے ہوئے بھی انسان کے لئے اہم ہو جانی ہیں، شاید اس طرح وہ اسے اس كمليكس سے چھكارا واصل كرنا جائتى ہوكدائى رهمت کی دجہ سے وہ بھی کسی کو پیندہیں آعتی۔ عروبہ کا رویہ بظاہر بیکانہ لکتا تھالیکن عاشی نے ای کے دل میں چھے خوف تک رسائی حاصل کر ل مى ،اس في سوجا تقااسد سے كهدديا-"تواب میں کیا کروں؟" وہ سجیدگی سے

W

W

W

a

0

C

t

C

"اب یہ بھی میں بتاؤں؟" عاشی کے مورتے يروه بس ديا۔ "دراصل اس سے اظہار محبت کرنا میرے لئے بردامشکل کام ب،اس کود میستے بی مجھے اتنی شرارتیں سوجتی ہیں کہ۔" ابھی اس کی بات مل بھی نہ ہوئی تھی کہ ندا اور عروبہ کھر میں داخل

"اوہوآ کئیں دنیا جہان کی کریمیں خریدنے میں پینے ضالع کر کے؟" عروبہ کو دیکھتے ہی وہ

شرارت برآ مادہ ہوا۔ " منتم نہیں سرهر کتے۔" عاشی ہنتے ہوئے شام کی جائے بنانے کی کی طرف چل دی ممر اب وہمطن می کہاس نے اسد تک اپنی بات پنجا دي محي اور اب يقينا عروبه كا يرابلم حل مو جائے گا، جاتے بناتے ہوتے وہ سل عروبداور ーレンシャンカーショー

"عروبہ بھی سی بے وقوف ہے اسد کی شرارتوں میں چھی محبت اس کونظر بی نہ آئی اور ایک میں ہوں بس آتھوں کو پڑھنے کا جرم ہوا تھا اک بار اورسزا جانے کب حتم ہو کی شاید بھی میں۔" باہرے اسدادر عروبہ کے جھڑے کی آوازوں کوسنتے ہوئے اس نے ادای سے سوطا۔ "شان نے اہمی تک میری کہائی مہیں

لوگوں کی نظروں سے تھبرانے والی محفلوں سے بولنے والا سوچتا ہی سبیس ردهی " این ذهن مین آنی اس سوچ کو جھنگتے "ميرے افي ابو جاتے بيل كه عاري كتراني والى عروبه بين مى وه دنيا كى آنكمون بجین سے ہی اسے احساس تھا کہ ندا اور ہوئے وہ جائے گئے محن کی طرف چل دی۔ شادی ہو جائے ، میرا مطلب تمہاری اور میری میں آنکھیں ڈال کرایا آپ منوانے کی صلاحیت شان کے مقابلے میں اس میں کوئی کی ہے، جہاں میں اس بارے میں جہاری رائے جانا مات 公公公 ر من مى اليكن شايد لهيس كونى لمي ره كئ مى الوكول کہیں وہ نتیوں اکٹھے ہوتے وہ ہمیشہ محسوں کرنی "باع كن كيا مورباب؟"اسد كاس ہوں۔" وہ منظر نظروں سے عروبہ کو دیکھ رہا تا کی جن نظروں اور منٹس کوہ وسکراتے ہوئے نظر كدلوك اس كى نسبت اس كے بهن بھائيوں كو قدرصلح جوانداز برعروبه كاجونكنالازي تفايه کیلن اس کا ذہن بار بار ایک ہی بات دہرا رہا انداز کرتی رہی محی اس کے اندر لہیں جابیٹے تھے، زياده توجه زياده باردية بن، تعورى بدى مونى "تفورا نائم ہو گا تہارے یاس؟" وہ دل میں اجرتے وجروں خدشات ایے تھے تو لوگوں کے جرت مجرے سوال اسے الجھانے "ميري اي ابو چا بچ بي كه ماري شادي عروبه کی جیرت مجری نظر کونظر انداز کر گیا اور جنہیں وہ باپ کے ساتھ شیئر جیس کریائی تھی، لگے جب وہ لہیں بھی اسے دیکھ کر کہتے ارے بیاتو موجائے۔'' ''مربیاتو آئی انکل چاہتے ہیں نا؟ تم کیا رمضان میں تی وی و مکھنے براس کی کلاس کینے کی انى يى ايك خدشدى تعاكداس سے بھى كوئى لتی بی نہیں کہ عدا اور شان کی بہن ہے تو وہ بجائے وہ ایک بار پھر بڑے ادب سے او چھر ہا یار میں کرسکتا، جوکوئی بھی اس سے شادی کرے انحانے احساس جرم کا شکار ہونے لئی، ای گااس کی وجہ یا تو اس کے باپ کی دولت ہو گی یا یاتوں کی وجہ سے وہ لوگوں سے کترانے کی عین ميراكياب بإراكي تومين امي ابوي مرضى "بدلےبدلے مرے سرکارنظرآتے ہیں، پر کوئی اور مقصد اور مین خوف تفاجس کی بنایروه ممکن تھاوہ دنیا ہے کٹ کراینے خول میں سمٹ جريت اوے تا؟ "عروب كم مشكوك ليج من طنز كے سامنے محص كي اور دوسرے ديكھا بمیشدلومرج کے حق میں بولتی رہی گی-جاتی لیکن پھر ایک دن اس کے بابا جان نے كرنے ير اسد نے بامشكل خود كو يجھ النا سيدها جائے تو تم میں کوئی خاص برائی بھی تہیں ہے بس "اپیا پہلی بارتونہیں ہوا،اسدنے پہلی بارتو اسے اپنے کمرے میں طلیب کیا وہ پچھا بھی الجھی رنگ تھوڑا کالاہے، ناک تھوڑا چھوٹا ہے خبر ہے جواب دیے سےروکا۔ مرا غراق ميس ازايا پر آج من كيون اس كواتا ی وہاں پیچی می ایا تو بھی نہیں موا تھا کہ بابا "دراصل تم سے مجھ مشورہ کرنا ہے۔" وہ یلے گا ہوی زیادہ خوبصورت ہوئی جھی تہیں سرلی لے ربی ہول؟" اینے آنو لو تھے جان اسے اس طرح بلا میں۔ عروبه كى حيرت على عزيد اضافه كرتا مؤابون جاہیے در شدایویں خوانخواہ کرے اٹھانا پڑتے ہیں ہ ہوئے اسے اجا تک بی خیال آیا تھا۔ " آپ نے مجھے بلایا بابا جان؟" وہ کرے اطمينان سے بولانہ تھوڑی نے وتوف بھی ہوتو ، تو کیا ہوا ہے وتوف " آج سے پہلے اس نے شادی کی بات كے دروازے ير كھرى يوچھ ربى تھى، اجازت بوی او خدا کی سب سے بوی تعت ہوتی ہے، باتی مہیں کی تھی۔"اے اسے دل سے بی ای کے ملتے ہی وہ ان کے سامنے جانبیمی عروب ان کے ''ہاںتم سے، چلوسب چھوڑ و آؤ ہا ہر لان میں بیٹھتے ہیں۔'' کام شام کر لیتی ہو کھر کے بینی کہ بیسب ملاکر سوال کا جواب ل کیا تھا لیکن دہ چھ اور تھ کھک سامنے بیمی می اور وہ بوے فور سے اس کے دیکھا جائے تو تم سے شادی کرنے میں کوئی ایس کئی،اسد کی عادت می مروقت فراق کرنے کی وہ مرجمائے ہوئے معموم جرے کود کھارے تھے۔ " كيول يبال بات كرنے ميس كيا خرابي فاص بران ميس باس كئيرى طرف سات بھی آج تک دوبرو جواب دیتی آن می۔ "م سے دوی کرو کی بنا جی؟"عرورک كوني اعتراض بين أبتم بولو؟ " وويكاسوچ كرآيا " آج اسد کی اتی باتوں کے جواب میں، ان سے ایے کسی بھی سوال کی تو تع ہو کر جیس می کیلن عروبه کی بات کا جواب دیے بناوہ اس تھا کہاسے تک ہیں کرے گاسنجیر کی سے بات میں نے ایک لفظ تک نہ کہا کیوں، میں وہاں سے وہ لحہ بھر جرت بحری تظروں سے دیکھتی رہی اور ك باتھ سے ريموث لے كرلى وى آف كركے كرے گا، اے اپنے جذبات سے آگاہ كركے اتى خاموشى سے كيوں اٹھ آئى؟" ووائى عدالت مچران کے بوے ہوئے مضبوط ہاتھ میں اپنا چھوٹا اس كا باته تقام لان كى طرف چل يرار اس کے دِل سے ہرخدشہ نکال دے گالیکن عروبہ میں کمڑی مت بعد خود سے بوں سوال کررہی تھی "انوه باتھاتو چھوڑو ساتج تمہیں ہوا کیا ہے کا چره دیکھتے ہی وہ شرارت کر گیا تھا یہ شرارت ساماته محماديا-اور اکثر ایسے اوقات میں ہونے والے اعشاف " تو آج سے میری بنی اسے دل کی ہر آخر؟ "اس كى اتنى زياده اور سلسل سنجيد كى اورراز اسے لئی مبھی بڑنے والی تھی بیاسے معلوم نہ تھا، بہت جان لیوا ہوا کرتے ہیں جیسے اس برآج ہے بات اینے بابا دوست کے ساتھ شیئر کرے گی دارانہ سے رویہ کی دجہ سے وہ مجس کے ساتھ عردیہ کچھ بھی کیے بناوہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور انكشاف مواتفا كماسدكى محبت نه جانے كب ال تھیک ہے نا؟" اوراس نے اطمینان سے ساتھ بھنجھلا ہے کا بھی شکار ہورہی تھی۔ اس کے لاکھ بلانے بر بھی اس نے بلٹ کرجیں كرل من أبيم كمي جي آج تك وه ايخ غص مكرات موع اثبات مين سربلاديا تعااوربس "ارے اب بتامجی چکو۔" پچھلے دومنٹ اور جھڑے کی آڑ میں ای ڈر سے چھیائے اس دن کے بعد سے اس میں تبدیلی آنا شروع سے خاموتی سے اس کے بولنے کے انظار کے ہوئے تھی کہوہ اس کے جذبات کا غراق اڑائے گا ہوئی اس کا تھویا ہوااعتا د بحال ہوتا جلا گیا اب وہ بعدآ خرعروبه كوبولنايرا

مابنامه حنا (193) اكست 2014

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

0

ما بنامه حنا (192) اكست 2014

W

W

W

S

0

m

عاجزانه ليح كاذرائجي نوتس ندليا تقا-" تہارا بی تو یقین ہے۔" اس کے اعتاد "عروب!"اس يكاريس جاني كيا يجه تفاوه سے کہنے پر بہت دن بعد عروبہ مل کے مسرانی۔ باختيار بي اس كي طرف ديستي چلي كي-公公公 "میں نے کہا ہے و بہ کہ جھے تم سے مجت آج پندرهوان پروزه تفااوراسد کی فیملی جمی ہے، محبت چہروں سے جیس ہوا کرتی محبت دل آج افطاری بر مرح می ، سوروز کی نسبت آج سے کی جانی ہے، حبت رویوں اور کردار سے ک افطاري إور وزركا اجتمام بحى كجه خاص تفاء كهانا جالى ب، محبت تن سے بيس من سے كى جالى ب بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اس کے بعد مانی و ئیر، میں بمیشه مهیں ستایا کرنا تھا رنگ کورا بؤے سخن میں اور بے تی وی لاؤ کے میں محفل جما كرنے والى كريموں كے بيجھے دوڑ تا ديكھ كرتم ير كر بين كي ، اذان بوني تو مردول في تراوت بنتا تفاتواس كامقصد تمهارا فداق ازاناتهين تفا كے لئے محلے كى مجدكارخ كيا اوراؤكياں جلدى بلدش عابتا تفاتم مرى باتون سے تك آكرسى جلدی کی سمینے لکیس، جانی تھیں کہ تماز کے بعد مكروه سب حجوز دوادر يقين كرلوكهتم جوبوجيسي عاعے كا ايك اور دور چلنے والا ب، آج وہ لوگ بوبهت الحيى بوبهت خوبصورت بوادر ميرى نظر خاص مقعدے آئے تھے، یعنی اسد کے لئے سے دیکھوعروبہ تو جان لوگ کہتم لتنی خوبصورت عروبه كالاته ما تكني اورصرف اتنا بى نبيس ساتھ ہو۔" وہ اس کے دل میں چھے کانوں کو تکا ا میں اس کی عیدی بھی لائے تھے۔ ساتھ ساتھ بار کامر ہم بھی رکھ رہا تھا، عروبے " مجھے یقین تھا کہ میری جمن میرا مان رکھ میلی بار اینے کندھوں اور دل سے کوئی بھاری لے کی بس ای لئے اپنی بئی کی عیدی بھی ساتھ بوجه سركما محسوس كيا، وه خودكو بهت پرسكون بهت لے آیا، انشاء اللہ افلی عید تو بیرائے تھر جا کر ہی آزادمحسوں کردہی تھی۔ كرے كى " محن سے آئى مامول جى كى آوازين

W

W

W

a

S

0

C

0

"سنومیں نے تو تہارے کتے عیدی بھی كرم وبدك چرے يركنے بى دھنك رنگ بلحر لے لی ہے جوامی ابو بہت جلد تمہارے کھر لانے محے تھے عاشی نے ریخوبصورت منظرد یکھااور مسکرا والے ہیں، لین بس ایک چیز کی می رو گئی۔' "وہ کیا؟" وہ جو بوے رهیان سے **ተ** 

مكرات موع اس كى بالتين من ربى هى چونك ایروہ میں نے سب چزیں خریدیں مر

کوئی رنگ کورا کرنے والی کریم خریدنا مجول كيا- "وه أيك بار پرشرارت برآماده برا مراب عروبه يرحقيقت آشكار موچي هي-

و ذاب اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔" وہ مسكرات موت اعتاد سے كهدري هي-"رئيلي"وه پھرچھيڑنے لگا۔

كانتا ( ) اكست 2014

" بیہ بات نداق کے سوا بھلا ہو بھی کیا گئے ے؟ کہاں میں، بہت فرق ہے مارے مراج میں مارے سوچنے کے انداز میں، میں تو الے بھی سوچ بھی نہیں عتی۔" آخر میں وہ بنس دی اور سر بھٹاتی اینے کمرے کی طرف جانے لی می مجى دواس كرمامة المرابوا

"بس ہو گیا؟ لے لیا اپنا بدلہ؟ ہو گئ تسکین اب میری بات دهیان سے سنو مجھے بھی تمہارے دل کی بات جانے کے لئے گفتلوں کی ضرورت مہیں تھی اور میں سمجھتا تھا اتنے کیے ساتھ میں تھ بھی میری آنکھوں کی زبان سجھنے لگی ہو گی مگرتم خیربس بات کااعتبار مہیں میری آتھوں سے <del>بی</del>ں ملامير ب الفاظ شايد تمهيں اس كايفين ولا ديں \_ وه لحه بمرکورکا پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا

" مجھے تم سے محبت ہے اور میں نے ہمیشہ اسے خوابول میں ہم سفر کے روپ میں تمہیں ہی دیکھا ہے، اب کہو کیا حمہیں میرا ساتھ قبول

"لكنتم في لوكها تعاتم الكل أنى ك خوشى كے لئے اس رشتے كے لئے ہاں كررے ہو۔" اس نے بیے شکایت لگائی۔

"بات بيب ماني دئيركن ويعوه من احیما خاصا ذہین تطین قسم کا بندہ ہول You know مر ہر ذہان آدی کے دماغ ش جی بھی نہ بھی خلل آ جاتا ہے جیے عشق کہا جاتا ہے۔'' وہ پھرشرارت پر آبادہ ہوا مراس کے چرے کے برئے زاویے دیکھ کرفور آبات بدل دی۔ "جويس اب كهدر با بول خدارا اس ير

دهمیان دولزی -"

"اور حمهيل تو بهت خوبصورت بيوى چاہي میں تو خوبصورت بھی ہیں۔"عروبے اسد کے ا تکار کردے گا کیونکہ وہ اس جیسے بینڈسم بندے کی آئيذىل بھى نہيں ہو عتى تھى اور اسے آج بى خبر ہوئی تھی کہ آج تک خود کوخوبصورت بنانے کے لئے جوٹو مکے اور کر تمیں وہ استعال کرتی آئی تھی وہ بھی لاشعوری طور پر اسد کی پیند کی اڑکی بننے کی ایک کوشش کے سوااور کھی بیس تھا۔

W

W

W

m

"ميرے اى ابو واتے ين كه مارى شادی ہوجائے۔ عروبہ کا ذہن ایک بار پھراسد کی باتیں دہرانے میں مصروف ہو چکا تھا، اس نے یونٹی نظر اٹھا کر کھڑی کی جانب دیکھا ساہ رات کے اند میرے کو چر کرآئے والا اجالا آئے والی سنج کی خبر دے رہا تھا، یعنی اس کے باس آنسو بہانے اور دل کو بہلائے کے لئے بہت تھوڑ اٹائم تها، این عزت نفس کا سودا تو وه کسی طور نه کرسکتی تھی، مبح کا اجالا پھلنے سے پہلے اے اینے آنسوؤل كےنثان تك مناديے تھے۔

"میں نے تم سے اس روز ایک سوال کیا تھا کیکن تم جواب دیئے بنائی غائب ہوسٹیں۔" بہت دن وہ اسد کا سامنا کرنے سے کتر الی رہی تھی لیمن آخر کب تک آج وہ پھر سامنے کمڑا اپنے سوال کا جواب ما تگ ر ما تھا۔

"كون ساسوال؟" كحه بحركواس كے دل كو مجهه وا تفاليكن فوراً بي خود كوسنجا كت موسة وه انجان بي يو چوراي هي-

"تهاري اورميري شادي كاسوال-" "ارئے تم نے وہ سوال سجیدگ سے کیا تھا؟ یں تو جی نمان کررہ ہو۔"عروب کی بے - はいりんいりん

" جمہیں گتا ہے میں ایے سجیدہ معاظم ش تم سے مذاق کروں گا؟" وہ اس بار جیے زج

ما بنامه حنا (194) اگست 2014

آج شان قرصت سے بیٹھا تھا اور ارادہ کی

تفاكية ج عائشه كي سنوري پڙھ كر ہى الجھے گا، وہ

کہانی اوراس کے کرداراس کے لئے اجبی مبیں

تے دراصل وہ اس کی اور عائشہ کی خاموش محبت

کی کہانی تھی، شان کے رویے سے مایوی عاشی

وكهاني والااينذ بتم بهي الجيني رائترتبين بن سلتين

ووجمهين الله يوجع عاشي ميدم اس قدرول

نے بہت ہی دھی اینڈ کیا تھااس کہائی کا۔

کے دل کوچھونے لگا۔ "سوری یار بہت شرائی کیا مگر اتن ایر جسی "أيك مهينه الخارال دن-" عاش ب میں بادہی نہ ہوتم تو جاتی ہونا مجھے شاعری ویسے ہی یا دہیں رہتی مرتم ان لفظوں کو دل سے سننا ساختہ بول انھی۔ W "اب بيكياب؟" وه الجهار كونكه بيمير عدل كي آواز بين-"وه ان خفاخفا " آپ کوکہالی دیے اتنے دن ہو گئے ہیں ى آنھوں ميں ويلھتے ہوئے كويا التجا كرديا تھا W بر دوسرے بی کہے وہ اپنی یاکٹ سے انگوسی مجھاورآپ کواب بیرسب کہنے کا خیال آیا ہے، جانے ہیں بیرارا ٹائم میں نے کیے گزارا ایک الل كراس كے دائيں باتھ كى تيسرى اللى ميں W ايك لمحه..... " وه كهته كهتم لب اللي حمَّى اجا مك سنانے لگاء تو عاشی ایک بار پھر آ تھوں کے فهروكون يريلكون كى چلمن حرا كئي-اے احساس ہوا تھا کہوہ اظہار کے پھول شان کے ہاتھوں میں تھانے چلی تھی جبکہ انجھی وہ اسے من زندگی کا استعارہ ہے كجهدا ورستانا حابتي هي حق تعالجفني اتناا تظارجوكيا تبھی تو یوں ہے زيت ميري ہے "و و دراصل تمهاری کمانی تو میں نے بہت لل تهارا ہے "ديرسب مملے كيول مبيل كما؟" لفظول كى يهلي يره ولي محم مر .....وه كيا ب كه مين في سكول كرزماني ميس خواتين كے محد دائجسٹ برھے فاصورتی اور اس کے کہے کی مبیرتا میں کھوئی تھے اور ان میں ہیرو اظہار کے لئے ہمیشہ جاند ہاتی دھیرے سے بولی۔ رات كا انتخاب كرتا بي توسويس بهي ..... وه " يمل كه دينا تو تهارا اتنا خوبصورت 0 بالول میں ہاتھ پھیرتا بوی معصومیت سے وجہ بتا ظہار کسے ملائ اس کے ہونوں پر شرارلی رہا تھا اور اس کی اس توجیہہ برعائی کا قبقہہ بے مرابث آن همري-"كيامطلب مين نے كب اظهار كيا؟" "آپ یا کل ہیں ذیثان۔"اس کے کہے "ووجوكهاني شريم يم میں سرشاری بی بیس دھیرسارا پیار بھی شامل تھا۔ "وہ صرف میری کہانی کے ہیروئن کے "إلى ياكل مول، تمهارا ياكل-" دويري بذبات تف اور كماني كى ذيما غراقب كسي خوش طرف جواب دے مل لحد بحر بھی درینہ ہو لی می ی میں مت رہنا۔" وہ خوانخواہ نظریں چرانے ان کے آئن میں ارتی اخلاق منگنائی جائد رات ایک خوش رنگ سویرے کا اعلان کرنے تھی "ویے یوں کہائی کے ذریعے اظہار کرنے تو وہ دونوں بھی آسان کے سینے برسکون سے سر طریقه بردامختلف تفا آخرکورائٹر ہونا۔'' وہ مجر ر کھے عید کا پیغام دیتے جاند کود مکھتے مسکرادی۔ '' دیکھویس نے کہانا وہ صرف کہانی .....'' "او کے او کے چلو تھیک ہے، مان لیا مرمیں \*\*\* نے جو کہا ہے وہ بالکل چے ہے۔"اس کا لہجہ اس کے الفاظ کی سجائی اور شدتوں کو گواہ بن کر عاشی ما بنامد حنا (197) اكست 2014

تفوزي حاتبديلمال كرواور ذائجسٺ ميں عيدتمبر کے لئے میں دو،ارےتم نے رونا کیوں شروع کر دیا۔" ڈانجسٹ کا نام آتے ہی عاشی کو منہ بسورتے و مکھ کروہ جلدی سے یو چھنے لگا۔ "أب ذا تجسك من تضيخ كا وقت كهال "حدے یار میں تہاری زندگی کی کہائی سنوارنے آیا ہوں اور تم خوش ہونے کی بجائے ائي بيجهولي كماني وانجست مين نه چينے يرآنسو بهارى مو- "ده ملامتى ليج مي بولار "بيركهاني جمولي تهيس ب-" وه ذرا غص سے بولی، اپنی ساری زندگی اینے جذبات تو لکھ ڈالے تھے عاشی نے اس کمالی میں، تو وہ اس کہانی کوجمونی کہانی کیسے مان لیتی بھلا۔ "جول ہے اس میں تم نے میری کتی برائيال كى بين مجھ برآيا غصرسب اس من للهو دالا نا توبيجهوث إاورسنو، كدم اس في عاتى كا چہرہ اینے ہاتھوں میں تھام لیا اور چند کھے ہوئی خاموتی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولا۔

ما موں سے اسے دیسے رہے ہے بحد بولا۔

\* "چوڑ دعاش ان کہانیوں کوآ وہم اپنی کہانی

لکھتے ہیں، اپنے جذبوں اور بے قرار بول سے تجی
ایک خوبصورت کہانی جس میں بس بیاز ہوگا
مرف ہنی اور خوشی ہوگی کوئی دکھ ہیں کوئی آنسو
نہیں، کیا خیال ہے؟" آخر میں وہ اپنی انگلیوں
کی پوروں سے اس کے گالوں پر ڈھلکتے موتیوں کو
سمینے لگاتو عاشی کی نظریں جیاء سے جھ آور بھی کہنا

"ارے ہاں جھے تم سے پچھ آور بھی کہنا
قا۔" وہ اپنی پاکٹ ٹولتے ہوئے بولا تو عاشی
منظر نظروں سے دیکھنے گی۔
منظر نظروں سے دیکھنے گی۔

"آپنے دل کی بات کاغذ سے پڑھ کر سنائیں گے۔" آٹھوں کے ساتھ کیج سے بھی شکایت جھلکی تو وہ بنس دیا۔

ما منامد حنا (196) أكست 2014

ایک دم فلاپ ہو۔ "دی اینڈ لکھا دیکھ کرشان تصور ہی تصور میں عاشی ہے با تیس کرنے لگا۔ "دلگتا ہے تہمیں کہانی لکھنا سکھانا ہی پڑے گا۔ "وہ کچھ فیصلہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گا۔ "وہ کچھ فیصلہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جہ کہ کہ ایک

W

W

W

m

''آداب!''شان کی آواز پر عاشی تیزی سے پلٹی وہ آج سے بی تو گاؤں پیٹی تی اگر چہ آئی میں اور ہو اس کی تیزی سے ہی تو گاؤں پیٹی تھی اگر چہ آئی سے ہی تو گھر آنے کو بے تاب تھی اور ویسے بھی اب وہاں اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ بھی اب یہاں؟ اس ویت ؟''اس کا جیران میں دیتے ؟''اس کا جیران

ہونا ہجا تھا کیونکہ کل عیدمتو تع تھی اور ایسے وقت میں شان کی گاؤں میں موجود گی چہ معنی۔ '' میں نے تمہاری کہانی پڑھ کی تھی اور اس کے مار یہ میں اپنی رائے دینا جاستا تھالیکن میں

کے بارے میں اپنی رائے دیتا چاہتا تھالیکن میں دودن کے لئے شہر سے باہر گیا اور تم بہاں آگئیں تو میں دورتیسی سومیں تو میں دریتیسی سومیں یہاں چلا آیا۔''مسلسل بولٹا شان کہیں سے بھی وہ سنجیرہ لیا دیا رہے والا شان نہیں لگ رہا تھا بلکہ آج وہ ندا اور عروب کا سگا بھائی لگ رہا تھا۔ دولئے میں دولئے میں ''

"الیکن ویکن چھوڑ وسنوتہاری کہانی ویسے تو بہت اچھی ہے، خاص طور سے شاعری کا انتخاب بہت خوب تھالیکن سٹوری میں کچھ گر برئے، ایک تو تم نے اپنی کہانی کے ہیرو بچارے کو کچھ زیادہ بی انا پرست اور بے وتوف دکھا دیا۔"

"ارے بابا اپنی محبت اپنی زندگی کو اس طرح انا کی نظر کردینے والا بے وتو ف بیس تو اور کیا ہے اور دوسری بات سٹوری کا اینڈ جھے بالکل پندنہیں آیا ، اتنا روئے دھونے والا اینڈ پڑھ کر بے چاری لڑکیوں کا کیا حال ہوگا، اس کہائی میں

PAKSOCIETY1

SCANNED BY FAMOUSURDUNGVELS



ک رہے کیا نیرے بنا کر میر نیرے بنا کر میں افران

ایے بی بیٹے ابوا تھا ادر میرے لئے ایک لمباسر ابھی باتی تھا، ایک بی پوزیش پر بیٹے بیٹے بس دفعہ میں اٹھا تھا اور پھر سے یہاں آ کر بیٹے گیا تا میراجسم اکڑ چکا تھا، گر جب فراغت ہوتی ہے اور خہائی تب ماضی ہزار تہوں سے نکل کر بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جانے کیوں، بے شک آپ اسے یاد کرنا جا ہیں یا نہ، بے شک آپ

ٹرین تیزی سے بہت سارے مناظر بہت
کی چیزیں بہت سے علاقے بہت سے لوگ پیچھے
چھوڑ ہے چلی جا رہی تھی اور گزرتے کھوں کے
ساتھ ہر مسافر کو جو اس وقت اس ہیں سوار تھے
اپی اپنی منازل پر پہنچانے کے لئے بھاگتی چلی جا
رہی تھی، میر اسفر بہت لمبا تھا، میں کوئٹہ سے لا ہور
جا رہا تھا، پیچھے دی گھنٹوں سے میں اس سیٹ پر

W

W

W

m

## ناولٹ

اسے بھول ہے ہوں تب بھی، میں اس وقت
ماضی یا حال کی کو بھی یا دہیں کرنا چاہتا تھا اس
لئے سر جھنک کر کھڑک کے باہر موجود مناظر
د کیھنے لگا تھا، ہرے بھرے کھیت تھے اور ان میں
موسموں کی پرواہ کیے بغیر جے ہوئے مردوزن،
بھے میرا پاکستان اس لئے اچھا لگنا ہے کہ یہاں
وفاکش بہت ہے اور محنت اس کے علاوہ، اور
مئی کی تا فیر ہی الی ہے یا بھر اس کی فضاؤں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹی پررہے والوں کا
موسم ہی ایسا ہے، یا شاید اس مٹیشن پر رک گئ

ٹرین آبک چھوٹے سے اسٹیشن ہر رک گئی بھی، میں نے اپنے گرد گرد ہوتے بالوں میں بشکل انگلیاں چلائی تھیں اور کھڑکی کے عین میاہے کھڑی ریزھی والے کواشارے سے پاس بلایا تھا اور نان پکوڑے لانے کو کہا تھا، وہ حجت سندہ بیت نان اور باس پکوڑے جن کو جانے وہ کالے

ما منامه حنا (198) اگت 2014

W

W

W

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت اردوكي آخرى كتاب ..... خارگذم..... ت ونيا كول بي .... آواره گردک و ائری بیست ابن بطوط کے تعاقب میں ..... طلتے ہوتو چین کو طلئے .... ا تگری نگری مجرامسافر..... 🌣 نطانثا تی کے .... 🖈 بستی کاک کوتے میں ..... ١٠٠٠ ماندگر ..... آپ ہے کیا پردہ ..... ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعداردو ..... 🖈 انتخاب كلام ير ..... ڈاکٹر سید عبداللہ ُطيف نثر ...... ☆ طيف غزل ..... الطيف اقبال ..... لا موراكيدى، چوك اردوبازار الا مور نون نبرز 7321690-7310797

W

W

W

a

O

0

شاه بانو برتھی ، شاہ بانو بہت خوبصورت بھی اوراس يرجس طرح دلبنايے كاروب نوٹ كرچ ما تھادہ روب مجھے کسی اور منظر کو دیکھنے کی اجازت ہی نہ دے رہا تھا، نہال ہمیں میرے مکان پر چھوڑ کریہ كهدر چلا كيا تھا كدوه الجمي كھانا كے كرآتا ہے۔ تمهاری ملیت موا" میں پوراایک ماه با مرره کرآیا

"بہے میراغریب فانداور آج سے ب تقامر كمركا كونه كونه نهال كي بدولت چيك رباتها، بلكهاس في محن مين آرائتي جيند يال لكا كراور کمروں میں فانوس اور پھولوں سے خاطر خواہ کھر ک سجاوٹ کر رکھی تھی ، اچھے دوست واقعی خدا داد نعت ہوتے ہیں، میں نے دل میں سوجا تھا اور شاہ بانو کا ہاتھ تھام کراسے بورا کھر دکھانے لگا

م کھر کے چھلی طرف بہاڑوں سے اتر كراك مندر عفي فيقع فيقي كايالى سيدها مارك صحن میں آتا تھا اور اس کے ساتھ لگے خوبالی اور آڑو اور سیبوں کے درخت جنت کا مظر پیش كرتے تھے، مين نے سيبول كے درخت كے نیجے بیٹھ کرشاہ بانو سے یو جھا تھا، وہ آنکھوں میں جرت اورستانش جركريدسب ديكوربي هي-''بہت خوبصورت، بہت پیارا، ارسل ہی جنت ہے جنت۔" اس نے چشمے کا مفتدا پالی دونول ہاتھوں میں بھر کیا تھا۔

"اورابتم اس جنت كي حور مو-"ميل في اسے بازوؤں میں بحرلیا تھا، اس نے شرما کراینا سرمیرے سینے میں چھیالیا تھا،اتنے میں باہر کے دروازے يردستك مونى مى، تبال كھانا لے آيا تھا شاید، ایک لے اور تھا دینے والے سفر کے بعد بھوک بھی جیک رہی تھی اور تھکاوٹ تو جیسے انگ انگ میں بس کی تھی۔

ما منامد منا (201) اگست 2014

تھی کہ وہ ابھی تک نہ آیا تھا ادر میں چونکہ اے جكرى ياركى بات موز ندسكتا تفااس لخ ايل عي نویلی دلہن کو لے کر اس کے انتظار میں بیٹھ کا

" بھے یقین نہیں آرہا آج میں یہاں آپ کے ساتھ موجود ہول۔" شاہ بانو نے اپنے حنالی ہاتھوں سے تبوے کی پیالی مجھے بکڑائی تھی اور خود ایک بار پھر جا در میں منہ سر لپیٹ کر بیٹھ کئی تھی، چونکہ بہ لاہور نہ تھا اس کئے شاہ بانو کو یہاں کے رواج کے مطابق بردہ کرنا برا رہا تھا اور اس کوسٹی میں وہ اسنے آپ کو کم اور جا در کوزیا دہ سنجال رہی تھی، اے اس کوشش میں بلکان دیکھ کرمیرے اب خود بخود محرائے لگے تھے اور وہ ميرى مسكرابث ادر آتھوں كى معنى خيزى سے جھينے جھینپ جالی تھی۔

" يه كوئى خواب مبين حقيقت ہے يد مين ہوں تہارے سامنے تہارے ماس ارسل متاز تہارامحبوب تمہارا شوہر۔ " میں نے اس کی بات کے جواب میں شرارت سے کہا تھا اور وہ مسکرانی آتھوں سے شرما کئی تھی، تھوڑی در بعد نہال بهاكتا موا بهاري طرف آيا تفا اورشاه بالوكوسلام كركے ميرے ساتھ ليك كيا تھا، راستے ميں ایک ایکیڈنٹ ہو گیاتھ اور اے زخی کو لے کر ہا<sup>سپو</sup>ل جانا پڑا تھا اس لئے وہ لیٹ ہو گیا تھا، وہ معذرت كرنے كے ساتھ وضاحين دے رہا تھا اورساتھ ہی مارا سامان اٹھا کراین گاڑی میں ر کھنے اگا تھا .

نہال کی گاڑی چل یوی گی، بین اس کے ساتھآگے بیٹھنے کی بجائے پیچھے شاہ بانو کے ساتھ بیفاتها، نبال مجهد ادهراُ دهری با تین کرر با تقا اور میں اس کی باتوں میں صرف ہوں ہاں کررہا تھا كيونكه ميرى توجهاس سے زيادہ ساتھ بيھى مولى

تیل میں کتنی دفعہ کرم کرچکا تھا میرے سامنے لے آیا تھا، پکوڑے بے شک باس تصاور نان سخت، يمران كي إشتها انكيز خوشبو مجھے بيدا حساس دلار ہي تھی کہ پچھلے کی کھنٹوں ہے میرامعدہ کتنا خالی ہے اوراب جھےاس کھانے کی سی ضرورت ہے، میں نے اسے بیسے دیئے اور جلدی جلدی نان پکوڑے کھانے لگا تھا، کھانا کھا کریس ٹرین سے بیجے از آیا تھااور قریب ہی گئے ہینڈ پہی کو چلا کراس کا تازه يانى بى كروبين مبلخ لكا تفاء كهايا پيد مين كيا كيا تفاساري دنيا پھر سے تئ تئ لكنے لكى هى، جب فرین نے وسل دی تب میں دوبارہ اس میں سوار ہوکرا بی سیٹ برآن بیٹھا تھا، ایک بار پھر بھا گتے دور تے مناظر تھے اور میری آتھوں میں غنودی ک ریت ی جینے لکی تھی، میں نے آ تھیں موند کر مرسیث کے اوپر ٹکا دیا تھا۔

W

W

W

P

m

سرخ کیاس میں چھوٹی موٹی سی بنی وہ میرے ہمراہ تھی اور اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے دونوں جہال کی دولت سے دامن مجر لیاہے، شاہ بانوجب سے میری زندگی میں شامل ہونی تھی مجھے زند کیا ہے پیار اور اس پیار سے عشق ہوگیا تھا، کوئٹہ کے حتلی میں ڈوبے ریلوے اسمیشن يرجم دونول ايكسلى بيج يربيق بعاب ارات تہوے سے لطف اندوز ہورہے تھے اور ہمارے سامنے سرکی اور میٹالے پہاڑ شان سے سر الفائے کھڑے تھ، چونکہ ٹرین ہم جیے مسافرون كومنزل يراتاركركب كي روانه مو چي هي اس کئے اب اسیشن پر قدرے سکوت تھا، نہال نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہمیں اسیشن سے خود لے کر جائے گااس کئے جھے اس کا انتظار تھا، وہ تو اپنی بات كا اتناكا تقاكروه مارك يبال آنے ہے يبلي الميشن يربيفا موتا مرجان كيابات مونى

ما بنامدنا (200) است 2014

" آؤ" میں نے اس کا باتھ تھا ا تھا اور اسے اندرونی کمروں کی طرف لے آیا تھا۔ "إوصاحب مكث "مين جانے كمال يہني ہوا تھا جب سی نے میرا کندھا ہلایا تھا، میں نے چونک کر آئیس کھولیں تو مکٹ چیکر میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے میرے خوبصورت خالوں کا طلسم تو ژوریا تھا، میں نے جیب سے تکٹ نكال كراس كے حوالے كرديا تھا،اس نے ميسل ہے نشان لگا کر تکٹ دوبارہ میری طرف بڑھا دیا تفااورخود جلا گيا تفاء بإبرشام ڈھلنے کوتھی ،ٹرین جس تیزی سے تحوسفر ھی اس تیزی سے شاہ بانو کا لا ہور بھی قریب آتا جار ہاتھا اور شاہ بانو وہ تو تھی ى دل كے بے حد قريب ، دل كى دھر كنوں ميں آج بھی اس کے نام بدارتعاش سا پیدا ہو جاتا ہے، پیتہیں بیمجبت تھی یا مجھ اور ، مگر میں اس کو محبت ہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔

W

W

W

S

m

"استالی جی آج این دیوار یر سطح سے کوا بولے جارہا ہے، آج کوئی مہمان ضرور آئے گا۔" ملیمشاہ بانو کی سب سے چتی شاکردھی، وہ زیادہ سے زیادہ وقت شاہ بانو کے ساتھ گزارنا ہی پیند كرنى تھى اور اس ساتھ نے مليحہ كے مال باپ حانتے تھےان کی بٹی کوکٹنی سلیقہ مند و ہنر منداور مقل مند بنا دیا تھا، وہ کون سااییا گرتھا جوشاہ یا نو كونه آتا تھا، كھانا بكانا ہويا سلائي كرھائي كاكوني کام، سیرت کو بنانا ہو یا صورتوں کوسنوارنا شاہ با نو ہر کام میں طاق تھی اور اس نے اپنافن اینے تک بي محدود تبين ركها تها بلكه وه علم اور منركي روشي بانتنے کے حق میں تھی اور خوب بانٹ رہی تھی۔ " ادا كوئى مهمان كمال عي آئے گا، ب

عاره بھوكا ہوگاتم ايسا كرورونى بھلوكراے ڈال

دوپیٹ بھرے گاتو خود ہی اڑ جائے گا۔"وہ اخبار

يره دي هي المجدى بات من كرمسكرات بوت اے کہنے لکی تھی۔

"رونی تومین دو دفعهاسے ڈال چی ہوں، رولی کھاتا ہے اور پر منڈیر پر بیٹ کر کال کال كرنے لگائے۔" ليجهاس كى كال كال سے مع کی عاجز آئی بینی تھی، منہ بسور کر استانی جی کو بتانے فی کی۔

"اجهاتم اس كوچهورو جاؤتمباري اي بلا ربی ہیں، مہمان ادھر ہیں تمہارے کھر میں آئے بیٹے ہیں بیٹا، مدید کی ساس آئی ہے، جاؤ جا کر بین کا ہاتھ بٹاؤ۔"استانی جی نے اسے اسے یاس بلا كرفرى سے پیغام دیا تھا، ابھى اس كى افى نے شاه با نو كونون كيا تھا۔

"جي احيما، بيدين نے مضمون لکھ ليا ہے۔" اس نے رجشر شاہ بانو کے آگے رکھا تھا اور خود کلے میں پڑا ہوا دو پٹہ پھیلا کراوڑ سے کلی تھی۔ " ان میں ریکھ لوں گی۔" شاہ یا تو نے کہا اوراٹھ کراس کے چھے آئی تی ملید کا کھراس کی میں کچھ فاصلے پر واقع تھا جب تک ملیحہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جاتی شاہ بانو اینے دروازے پر کھڑی اس کوریھی رہتی ، وہ اسے یاس بڑھنے یا و کھ سکھنے کی غرض ہے آنے والی ہر بھی کوائی بگی مجھ کراس کا خیال رھتی تھی، ملجہ کے جانے کے بعد کھر میں جے ایک دم سے سناٹا ار آیا تھا، سارا دن بچیوں اوران کی ماؤں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس کئے بہ خاموشی اور تنہائی محسوس نہ ہونی تھی مگر شام ڈھلنے کے ساتھ ہی خاموتی اور تنہائی اس کھر میں ملیدسا انگا کر بیٹھ جاتی تھیں حالانکیہ گونگی بوا اور شاہ بانو کا ہریل کا ساتھ تھا، اس کے سیٹے نے جب سے اسے کھر سے نکالا تھا تب سے وہ شاہ باتو کے ہاں ہی رہ رہی تھی اور اس میں دونوں کا فائده تفاشاه بانوكومان مل كئي تهي اور كونكي بوا كوبيشے

الله على كا بيار، كونكى بوا مغرب كى تماز رده كركمرے من بيتى ليج ميں مشغول تھى، شاہ انونے کی میں جھا تک کردیکھا، ملیحہ بھنڈی اور فهشت کا سالن یکا کر دوروشیاں بھی ڈال کئی تھی، شاه بانو کو بےساختہ ہی اس پر بیار آیا تھا۔

موسم تھا اور اس نے آموں کے ساتھ بھنڈی اور

كوشت لاكراب ديا تفاكه يكادب، وهاس عص

کو بھول چی تھی مگر جانے کیا بات تھی چر بھی ہر

قدم يروه كي يادآ جاتا تفاءاس في سالن بليثول

ميں نكالا تھااور آنسوؤں كا كولاطق ميں اتار كراپنا

اور کوئی بوا کا کھانا لے کر کمرے میں چلی کی تھی۔

"يكيا كررم بين آپ؟" وه دونول

"تم کھانا ہی اتنا مزے کا یکائی ہو کہ میں

آمنى مان بيني كمانا كمارب تع جب ارسل

نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کر جائ لی

تمہاری انگلیاں نہ چاٹوں تو اور کیا کروں۔''

دوسری بارسیبوں کے درختوں والے کھر میں جب

اس نے بھنڈی کوشت بکایا تھا تو ارسل نے کہا

رہی تھی ، بھنڈی گوشت اس کے حلق سے بنیج ہی

نہ جار ہا تھا یا تنے میں دروازے پر زور زورے

كونكي بوا كهانا كها ربي تفي اور وه كهانا نكل

تھیں،اس نے کھبرا کرا پنا ہاتھ کھینجا تھا۔

"مين بون ارسل متاز ، تمبارا ارسل-" وه یہ بات کہنے کا کوئی حق ندر کھتا تھا مگر کے گیا تھا، " مجھے بھنڈی کوشت بہت پیندے اور اگر مليحه كى بات على البت مولى مى آج سارا ون تہارے ماتھ کا یکا ہوتو مرہ ہی آ جائے۔" چند منڈر پر کوالسی خاص مہمان کے لئے بی کال سال سلے کی ای مونی بے بات ای آواز میں آج كال كرتار بإتفاء بھی شاہ بانو کو یا دھی، اس آئلن میں کرمیوں کا

"اب يهال كياب؟ آب شايدراسته بعول مے ہیں، یہاں آپ کے لئے کونی میں رہتا۔" اس نے دروازہ دوبارہ مقفل کرنا جایا تھا، بیا لگ بات کہ دور دراز کا سفر کرکے آئے منہمان کے چېرے سے سب عیاں تھا، تھکاوٹ ،شرمند کی اور بے ہی، مگروہ کیا کرنی، وہ اب اس کا پچھ ندر ہا

تهاشيم ملكجا سا اندهيرا تها، درداز و لهوليته اي جو

صورت سامنے آئی تھی وہ اسے سراسر آنکھوں کا

وہم کی تھی، اس کے دھوا دھو کرتے ول کو

W

W

W

a

S

0

C

S

C

0

سنجال كريو حصے للي هي-

'' دیکھو شاہ بانو مجھے دروازے سے مت لوٹاؤ، جھے اندراتو آنے دو، جھے کم سے بہت وکھ کہنا ہے میں اتن دور سے یو سی میں آیا ہول۔ اس نے شاہ بانو کے تاثرات دیکھ کرجلدی سے کہا

" مر مجھے کھے نہیں سننا۔ " شاہ بانو نے دروازه بندكر ديا تحااوروه دروازے يربى كھراره

نے منف نے دار تک ساتھ چل کے آیا رائے میں جو اعتبار ہم نے مزل پہ جا مت یقین تم بہار کا زرد بتوں نے سے بتایا

دستك بهوني هي-، ہوئی تھی۔ ''جانے کون ہے؟'' وہ کھاٹا ادھورا جھوڑ کر '' کون؟'' آج کلی میں لگا ہوا بلب بجھا ہوا

ما بنامه حنا (2113) اكست 2014

ما بنامد حنا (2012) اكست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

"شاه بانو....شاه بانو .... بانو پليز دروازه کھولو۔ '' وہ بند دروازے کے پیچیے فیک لگائے کوری تھی آجھیں آنسو بہاری تھیں اور دوسری طرف کھڑے حص کو یکار دل ود ماغ پر ہتھوڑے とめていいのり\_

W

W

W

m

"يبال يري ايك عزت ب، مجھ يول دنیا میں تماشانہ بنائیں ارس، جہاں ہے آئے میں وہال لوٹ جائے، یہ کواڑ آپ نے ایے ہاتھوں سے متفل کے تھے انہیں مقفل ہی رہنے دیں، بداب مبیں فلیں گے۔" رندھی ہوتی آواز میں اس نے کہا تھا۔

"كون ب؟" كوكى بوابرآ مد مى كمرى اشارول نے یو چھرہی تھی، شاہ یا تو کے بس آنسو برس رے تھ وہ کیا بتانی کہ باہرکون ہے۔ ななな

تجحيد كمح كرشاه بانو كاردكمل بهت شديدتها، اس نے دروازہ جیس کھولا تھا اور میں یو تھی بے نیل ومرام لوٹ آیا تھا، میں چونکہ اس شمر کے جے جے سے واقف تھااس لئے ایک ہوئل میں آگیا تقا، بچین اور لو کپن میرا لا بورکی کلیوں میں کزرا تھا، میں نے اور شاہ بانو نے اکٹھے کھیلتے کودتے، الاتے جھڑتے بیا مدکزارا تھا، پھرمیرے بابا جان کا تبادلہ کوئٹ میں ہو گیا اور ہمیں ان کے ساتھ كوئش جانا يرا تقاء يول جواني كے دن كوئشہ ميں شروع بوئے تھاور گزررے تھے، پھرامال اور شاہ بانو کی ماں بھی کی سہیلیاں تھیں، ایک شہر سے تعلق رکھتی تھیں اور پھراسی شہر میں بیا ہی کسیں تو دوستانہ بہناہے میں بدل گیا، ان کی محبت مارے دلول میں بھی بروان چڑھی اور اس محبت

نے بھے اور شاہ بانو کو کیے جکڑا اس بات کا

احساس مجھے بھی لا ہور میں نہ ہوا، مگر جب دوری

آن پیچی اور عارضی جدائی دل کاروگ بن گئی تب

کوئٹے کی معطر فضاؤں میں ، میں نے جانا کریں اینا دل تو شهر لا مور می جی چھوڑ آیا ہوں ، شار ال میرے دل میں جیس رہی تھی میرا دل بن کی ا میں نے یہ بات امال کے کانوں میں بھی ڈا دی تھی، وہ دل سے یہی جا می تھیں کہ میں اور شا بانوایک ہوجا نیں تا کہان کا دوستا نہ رشتے داری میں بدل سکے، انہوں نے بابا جان سے مشورہ کا کے قون پر ہی تعمیہ خالہ سے میرے اور شاہ مالہ كرشت كى بات كرلى تقياد رتعميه خاله سے بال كرواك دم ليا تقاء ميل في جس سع عبت كي كي اور محبت یا کی تھی ایں لئے سرخرو بھی تھا اور شادہ آباد بھی محبت میں عم اور د کھ کیا ہوتے ہیں ان کا بجصيبين يدتفاءبس مجھے تو اتنا پينة تھا كەشاە ما لوگ ایک دن بیاه کر لا مورکی معروف ترین زندگی کو چھوڑ کر پرسکون کوئٹ میں میرے کھر میں جلے آنا ے، اس سے آگے میں نے بھی کھی ہیں سوما

میں اینے مال باپ کی اکلوتی اولاد تھا اس کئے جوجا ہتا حاصل کر لیتا تھااور یہاں تو شاہ یا تو میرے دِل کے ساتھ ساتھ میرے والدین کی خوتی بھی تھی ،المجی دنوں جب زند کی بہت اچھی لگتی ھی اور زمانے کی ہرفتے بہت روش کہ جوالی خوشیوں، روشنیول اور راکول ہی کا دوسرا نام ہے ایک دم وہ کھے ہوا جس کی توقع ندریگ کر سکتے تصندروشنال، مرموت وہ چزے جوزندگی کے بھی چھے رہتی ہے راکوں کے بھی اور روشنیوں کے بھی ، بابا اور امال ایک ساتھ ہی مجھے چھوڑ کر سفر آخرت بر روانه موتے ، وہ ٹریفک حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں نے موقع بربی جان دے دی مى، مل نے بہ جرئ تو ہوش وخرد سے ہے گانہ ہو گیا تھا، جانے یہ جان لیوا اطلاع کس نے میرے عزیزوں تک پہنچائی تھی کہ ملک کے کونے

ك نے سب اكثے ہو گئے تھے، لاہور سے ندر فالداور مراد فالوجعي آئے تھے، وہ امال بابا ی ترقین کے بعد دمویں تک رکے تھے اور پھر في ما تم لي كرلا موراً كن تقرره في مم كل ان كمريول مين اكيلا حيور ناتبين جائة تصاور من في الحال اس كمر من تنها ريناتهين جابتا تقا جال قدم قدم، چے چے پرمیرے بابا اور امال کی یادیں قیس، میں جب جب اس حادتے کے بارے میں سوچتا تھا مجھے لگتا تھا میرا دل بند ہو جائے گایا دماغ محت جائے گا، موت س طرح زند کی کا تعاقب کرلی ہے بیزند کی کو بھی مبیل پند ہوتا بس زند کی دیے والے کوجر مولی ہے۔

"مرادمنزل"ئے میرے سارے دکھوں کو اييخ اندرسموليا تها، تعمد خالد اور مراد خالو دن رات ميري دل جوتي مين كله رجة اور شاه با نولو میرے ساتھ ہتی تھی میرے ساتھ رولی تھی اور میرے ساتھ ہی جیتی تھی، میں اسکیے میں سوچھا تھا اکر بیلوگ نہ ہوتے تو شاید میں بھی اماں بابا کے ساتھ مر گیا ہوتا، شاید میں بھی زندگی میں دوبارہ اسيخ ياوَل ير كمرانه مويانا، كمرجول جول دن كررتے كئے ميرے آنونجي تھتے كئے ، دل من بے شک مال باب کاعم بی عم تھا مراس عم کے سہارنے کے لئے طاقت ال کئی تھی، کچھ صبر آگیا تھااور خدا کی طرف سے میں مبرآئی جاتا ہے۔

" فاله مين اب كفر جانا جا بها بهول-" أيك دن میں نے تعمد خالہ سے کہا تھا، جسے تیسے بی سہی جھے اپنی زند کی تو شروع کرتی تھی، بے شک اب وہ جا ہے والے مال باب مبیں رہے تھے مر مجھےاین زند کی تو بہر حال جینی تھی۔

'' کیوں بٹا؟ خدانخواستہ یہاں آپ کو کوئی مئلہ ہے؟" انہوں نے جرت سے میری طرف

"دنہیں خالہ جان، آپ نے تو میرا بہت خیال رکھا ہے بالکل امال بابا کی طرح۔"میری آواز بمرانے لگی تھی۔ " بھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن

W

W

W

K

e

t

m

خاله جان آخر کب تک یهاں رہوں گاءایک دن تو اینے کھر جانا ہوگا، وہال اپنا کھر ہے، بابا ک دكاتيں ہيں، ان كى جاب مى جواب جھے ل ھائے گی ، زندگی تو کسی طور گزار کی ہے تا۔" "بول كه لوتم تح رب بو، فيك ب عيس تمہاری مرضی۔ معمد خالد نے اس بات مجھتے

خاله جان ایک اور بات بھی جھے آپ ے کرنی ہے۔ "میں نے جھکتے ہوئے کہا تھا۔ "بال بال بولو بينا! ميس تمهاري مال عي

مول بلا جھے کہوجو بھی کہنا جا ہے ہو۔ "خاله جان میں الملیے زندگی مس طرح كزارون كاء آكرآب كوبراند لكيتو آب ميرااور شاه بانو کا نکاح ..... کمی نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا تھا كه جانے ان كاردمل كيا ہو۔

"بول تمہارے خالو کھر آتے ہی تو مشورہ کر کے تمہیں بناؤں گا۔" وہ میری بات مجھ کی تحيس اور پھر ميرا مطالبه اتنا نا جائزه بھی مبيس تھا جس يروه برا مناتيس، اس لئے خاموش ہو گئ عيس، پر جھے ہيں پنة كەنعيمه خالداور مراد خالو نے آپس میں طے کیا کہ انہوں نے چھ فاص عزيزون اوررشته دارون كوبلا كرمير ااورشاه بإنوكا ひろんり

"بیٹا میں نے اور اللہ بخشے تہاری مال نے جانے اس شادی کے بارے میں کیا کیا پروکرام بنائے تھے مگر بدایے بی ہونا طے می اس لئے تم دل حجومًا نه كرنا ، شاه بانو اب تمباري زندكي مي

ما منامه حنا (205) اكست 2014

ما بهنامه حنا (2014) اكست 2014

m

ان کی روح کے ایسال تواب کے لئے قرآن يرهي، ماتھ ماتھ جھے کي يح کی طرح إدهر أدهر كي حِيموني حِيموني بالتيس كرتي، مجھے ہر وقت مفروف رهتی ، اگر کھانا بنار ہی ہونی تب بھی مجھے ساتھ ساتھ لگائے رھتی اگر کیڑے دھوری ہونی تب بھی مجھے ساتھ رھتی، دن کیسے کررہا

رقيتي زلفون تلے منہ چھيا كر كہتا۔

''تم دونوں تو ہمیں بھول ہی گئے۔''

"مبيں امی جان ایسی بات مبیں ، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں۔'' شاہ بانو نے لاڈ سے

''شاه بانوتم کیا چیز ہو آخر۔'' میں اس کی

"من چزمبین موں جناب، میں ایک جلیتی جائتي انسان مول-" اور ده چيخ کهتي هي وه واقعي ایک جیتی جائتی انبیان می، اس میس زندگی می خوشیوهی اورخوشیال هیں اس نے میرے جیسے میم مرده وجودين بيزندي محوتك دي هيء مال باب کے بغیر جینا مشکل تھا مگراب ناممکن مہیں رہا تھا، اسے خدا کی رضامجھ کر میں نے صبر کرلیا تھا، شاہ بانو کی سنگت میں دن اور رات بسر مورے تھے جب اجا تک ایک منبح نعیمه خاله اور مراد خالو مارے دروازے پر ہم سے ملنے بھی گئے تھے، میں اور شاہ بانو البیس اجا تک و کھ کر خوش سے

سیبوں کا موسم تھا اور کے سیبوں کی مہک ہارے اورے کھر میں چیلی ہوئی تھی، جب تعمد خالہ نے پيارگھراشكوه كيا تھا۔

مال کے ملے میں بالہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، نعمدخالدنے اس کے حملتے چہرے کونظر بحر کردیکھا تھااور خدا سے اس کے یونکی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا ما نکی تھی ، شاہ یا نو خوبصورت تھی مگر اس کھر کی

قرآن کے لئے میرے سے بھی پہلے اٹھ جایا كرتى تھى، آتھ بجنے والے تھے اور اس كا الجمي تك بستر مين موجود موما ليحص تشويش مين مبتلاكر رہا تھا، میں نے اس کے قریب آ کر محبت سے

W

W

C

"اینه رنی ہوں۔" وہ بمشکل آنکھیں کھول كربولي هى اورساتھ بى بال سمينتے ہوئے اٹھ بينمى

"كيا موا محصة تمهاري طبيعت صحيح نبيل لك ری ہے۔ " میں اس کی طرف و میسے ہوئے بولا

"کل آیا کے گھر میں ساگ اور مکی کی رونی کھالی تھی، شام تک ملی کی سی کیفیت رہی، رات كوبھى عجيب سامحسوس متار ماہے، لكتاب معدے میں کولی کڑیڑے۔"

" وتم في محصى على ميون بيس بتايا، چلو ڈاکٹر کے باس چلتے ہیں، میں آس لیك چلا جاؤں گا۔" میں اے ڈاکٹر کے باس لے آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کھی تمیث لکھ کردیے تھے اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس ریفر کردیا تھا اور پھر لیڈی واکثر نے ہمیں جو خو تحری سانی اس نے ہم دونوں کو جرت وخوتی سے گنگ کر دیا تھا، اس موقع ير جھے الى بابا بے حدياد آرہے تھ، مل نے اس دن آئس سے چھٹی کر کی تھی اور شاہ باتو كساتهام كمريس اس خوشي كومنار باتها-"أيآس توطيح جاتي" شاه بانوني

" چلا جاؤں گا کل ، آج بہت خوشی کا موقع ہے، آج میں تہارا خیال رکھوں گا، تہارے یاس ر ہوں گا اور ہم اینے نیے کی ڈھیروں یا تیں کریں ے " میں نے اسے چیزا تھا اور اس نے چرہ دونوں ہاتھوں میں چھیالیا تھا۔ سنجالتی، میری دل جوئی کرنی، میرے ساتھ اوررات كب وهل جالى يهة بى ندلكتا تقا\_

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

فالص فضااور محبت کے توریے اسے بے حد حسین

بنا دیا تھا، پہلے والی شاہ مانو بھی اچھی تھی مگراب

والي شاه بانو كو جو د مكيتا، د مكيتا بي ره جاتا تها، وه

سوناسونا لکنےلگا ہے۔ "وہ باتھوں کے پیالے میں

"ای اور بابا کے جانے کے بعد تو تھر کیسا

"اداس كيول موري موچلويس مهين نهال

کے گھر چھوڑ آؤں، زریں آیا مہیں یاد کررہی

تھیں، تم ان سے ل آنا تمہارا ٹائم بھی اچھا کرر

جائے گا۔" نہال اپنی ای جان کوآیا کہنا تھا اور

اس کی دیکھا دمیھی میں اور شاہ با نوجھی انہیں آیا

ى كہتے تھے، يہاں شاہ بانو كا زيادہ آنا جانا صرف

نہال کے کھر میں ہی تھا، نہال کا پورا کھرانہ

میرے لئے غیر نہ تھا ہم بہت اچھے دوست تھے

اور اس حماب سے ہم دونوں کے کھرول میں

ایک دوسرے کا بہت آنا جانا تھا، زریس آیا اورامی

جان کی بھی خوب دوی می مشاہ بالوجب سے بیاہ

كركوئية مير ب ساتھ آئی تھی نہال کے تھر والوں

نے اے ایے گھر کی بہواور بٹی جھ کراس کا

کے تھر میں شاہ یا نو کوایے تھر جلیسی توجہ اور پیار مکتا

تھا پھرنہال کی دونوں بہنیں تقریباً شاہ بانو کی ہم عمر

بی سی اس لئے ان کے ساتھ بھی اس کی اچی

دوی ہوگئی ہی، وہ نہال کے گھر جانے کا س کر

خوش ہو کئی تھی اور اس وقت میں اپنی عزیز از جان

ہوی کے منہ برادای کی جگہ خوشی ہی دیکھنا جا ہتا

"شاه بانوآج المضح كا اراده تبيس كيا، مجھے

آفس سے دیر ہورہی ہے۔ "وہ محر خیز تھی اور تماز

" چلیں میں تیار ہو کر آتی ہوں۔" نہال

دونوں کھودن رہ کروائی لوٹ مجئے تھے۔

جره تكاكراداى سے بول كى-

ماينام حنا (207) اكت 2014

شامل ہو گئے ہے، یہ تمہارا درد مجھے کی اور تم اس کا،

كوئذك لئے الوداع كرتے ہوئے تعيمہ خالہ ميرا

" خاله چان حوصله رکھے، میں آب کو مجھی

گانی کرز رہے

ں کہتا ہے تم سے کیوں میں

ساعت میں رس

ہو میری صرف میری

پیار کا ایما بھاہا رھتی کہ درد کی شدت فورا کم ہو

جالى، وه ميرے ساتھ ان كى باتيں كرلى، ہم

دونوں ان کی قبروں پر جاتے ، دعا مانکتے ، کھر آگر

ہے تم اظہار کرو

شاہ بانو نے میرا کھر جنت بنا دیا تھا،اس کھر

公公公

اس حالت میں شاہ بانو کا دل اسمیے میں بے حد تھبراتا تھا، میں اسے نہال کے تھر چھوڑ دیتا تھا، ایک تو آیا بالکل ماں کی طرح اس کا خیال ر متی تھیں اور پھر وہ ان کے کھر میں بہت خوش رئتی تھی، ایک دن آمس سے واپسی پر میں اسے لینے نہال کے کھر گیا تو وہاں سب لوگ اسمھے بیٹے نہال کی شادی کے بارے میں باتیں کر رے تھے، میں بھی ان کی گفتگو میں شریک ہوگیا

W

W

W

"ارسل بینا بیتمهارا یارے تم بی اس سے لوچھو کہ اسے لیسی بول جائے مارے تو یہ قابو من كيس آتا-" آيانے منتج بوئے بھے كہا تھا۔ ''ہاں بتانا نہال مجھے کیسی بیوی جا ہے۔'' میں نے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اینے پاس کھسکاتے ہوئے اسے یو چھا تھا۔ ''اگر میں کہوں شاہ بانو بھا بھی جیسی ،تو کیا

تو، ایس بوی ڈھونڈ لائے گا، میرے گئے۔'' نہال نے مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تھا اور مجھے اس کی بات بہت بری طرح کلی تھی، ابھی مجھدن ملے میرے آفس کولیگ نے ہمیں ایک واقعه سنایا تھا جس میں دوست اینے دوست کی بوی کو بھالے جاتا ہے، جس کی بوی ہوتی ہے وہ غیرت میں آ کر دونوں کوائی بیوی اوراس کے آشنا کومل کر کے خود جیل چلا جاتا ہے بیالک سیا واقعہ تھااور کچھ دن پہلے ہی ہمیں سنایا تھااس کئے میرے دل و د ماغ یراس واقعے کا اتنا اثر تھا کہ نہال کی بات مجھے بہت بری طرح پہمی تھی۔ "شاہ بانوجیسی ہی کیوں؟" میں نے نہال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھا

"شاه بانو بها بھی بہت اچھی ہیں، صورت

یں بھی ادر سیرت میں بھی ، ایسی بیوی کسی کا بھی آئیڈیل ہوسکتی ہے۔" نہال نے کہا تھا اور اس کی بات س كرمير ي تن بدن مين آك لك كئ هي، میں کس طرح الہیں اپنا سمجھ کراین بیوی کو یہاں بهيجنار باادريه كمينداس كي صورت يرمر مثا،ميرااتنا سوچنا تھا کہ میرادل بے چین ہوا تھا تھا۔

'' کیا نہال بھی دوی کی آڑ میں کوئی کھیل کھیلنا جا ہتا ہے۔'' چند دن میلے کا سنا ہوا واقعہ مير عدل يرشك كي مبرلكا كيا تعا-

د بچلو با تو گھر چلیں ۔ "میں پھر دومن<sup>ہ بھ</sup>ی وہاں ہیں رکا تھا اور ان سے اجازت کے کرشاہ بانوكوماتھ لے كرائے كر آگيا تھا، رات ہوتى شاه بانولو يو كرسوكي مى مرسارى رات شك كا ناگ میرے سینے پرلوٹارہا تھا، سے تک میں نے دل میں مقیم ارا دہ کرلیا تھا کہ اب شاہ ہانو کوئسی صورت نہال کے کھر مہیں بھیجوں گا، جھے قاتل تهين بنا تفا مجھ ساري عرجيل مين مبين سونا تفا اوراس کے لئے میں پہلے ہی حفاظتی اقد امات کر

میں نے شاہ بانو کومسوس مبیں ہونے دیا تھا اورنہال کے کھرے اس کارابط تقریباً حتم ہی کر دیا تھا، وہ سلے کی طرح ہرروز نہال کے کھر جانا عامی مرمل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کراہے ٹال دیتا تھا، آیا کے بھی کی بار پینامات آ چکے تھے کہ اتے دنوں سے شاویا نو ان کے ہاں کیوں مہیں آئی اس کی طبیعت تو سے ہے میں البیں بھی جھوٹ مج بنا كرمظمئن كردينا تقاء ويسي بھي نہال سے ميں مفخا تفخاسار بخلكا تفاءمير يدل مين اباس کی و لی محبت اور قدر تبیس رہی تھی جیسے مہلے تھی۔ شاه بانو کی ایک دن طبیعت کانی خراب ہو كى كى بىل آفس مى تفاجب إس كالى يى لو ہو گیا تھااسے چکرآ رہے تھے اور آتھوں کے آگے ما منامد حنا (208) اكست 2014

اردهراچهار ہاتھااس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی، ر اچنکہ اس سے رابط میں مو رہا تھا، میرا موائل ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے آف تفا ن نے تھک ہار کر نہال کے موبائل پر رابطہ کیا تھا اور آیا ہے بات کی تھی کہ اس کی طبیعت اتنی فراب ہے، آیا اور نہال ای وقت اس کے ماس الله على عالت ديكه كروه العقري ہنال لے گئے تھاور جب میں کھر پہنچا تب

زال بہلے آیا کو کھر چھوڑ کر دوبارہ شاہ بانو کو بانتیک رلار باتھا، شاہ بانو کواس کے ساتھ بائیک بردیکھ ر میرا تو دل جل کر خاک ہو گیا تھا، بورے دن کی رودادس کر کہ کیے بانو کی طبیعت خراب ہوئی اوروہ اسے کیے ہیتال لے کر مجے میں نے جیسے تے انہیں رخصت کیا تھا حالانکہ غصے سے میرا برا

" طبیعت بی خراب موئی تھی ناتم مرتونہیں کی میں، پھر کسی غیر مرد کے ساتھ ہیتال جانے کی تہاری ہمت کسے ہوئی۔ " میں میلی بارشاہ بانو ے لڑیڑا تھا، یہ سو جے بغیر کہ نہال اوراس کے کھر والوں سے میں نے ہی اسے ملوایا تھا۔

''غیر مرد کے ساتھ، مگر میں تو نہال بھائی کے ساتھ۔"میرے منہ سے اتی غیرمتوقع بات ین کروہ جیرانی سے مجھے دیکھ کر بولی تھی۔ " الله غير مرد كے ساتھ، نہال غير مرد بى

ے-" می*ں غرایا تھا۔* "توسلے بتانا تھاجب آب ان کے کھرلے ر جاتے تھے، جھے کہتے تھے بہتہارا بھائی ہے، ت تو وہ میرے لئے غیر تہیں تھا، پھراب کیوں

'' جمواس بند کرو، آگے سے سوال جواب مت کرو، یہ پہلا موقع تھا اس کئے تمہیں چھوڑ ر ما ہوں ، آئندہ تم کسی صورت ان لوگوں کومیری

غیرموجودگی میں گھرنہیں بلاؤرگی۔"میرے دماغ میں پیتہ ہیں سم می سوچیں مس کی تھیں، میں ہواؤں ہے بھی لڑر ہاتھا۔ "ارسل كيا بوكيا بآب كو،آب كس تم كى باغیں کر رہے ہیں۔" وہ میرے قریب آکر مرے کدھے پر اتھ رکھ کر ہولی گا۔

W

W

W

a

0

S

t

C

"میں جو بائیں بھی کررہا ہوں تم البیل مجھنے کی کوشش کرو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی كروي مين نے اس كا ہاتھ جھتك ديا تھا۔ "آپ مجھ برشک کررہے ہیں۔"ووائی

"م رنیس، نہال پر۔" میں نے اس ک تو تعات کے برعس اے واسے جواب دیا تھا۔ "مركور، نبال بفاني في كيا كيا ب وہ سوچ بھی مبیں سکتی تھی کہ میں اسے ایسا جواب - ce 3100 3 1 200 -

طرف اشاره كركے بول هي-

"تم كيا عائتي مووه كه كركزرے تب میری آئلفیں تقلیں اور اس وقت تک میں آنکھوں پرپٹی باندھ کر بیٹھارہوں، مجھےاینے کھر كوسنعالنے كاكوئي اختيار نہيں ہے۔''

"" بے نے ان میں کیا دیکھ لیا جواس طرح كى باللى سوچ رے بيں۔"اسے بچھ بيس آراى تھی کہ میں بیسب کیوں کررہا ہوں اور کیوں کہد

"اور مهیں اتن کوج کیوں ہو رہی ہے، بس جو كهدويا اس يرمل كرو-" ميس اين بات سمیث کروہاں سے اٹھ گیا تھا، مر میں جیس جانتا تفاكه ميرے شك كاشاه بانو يركيما اثر موكاءاس نے اس بات کی اتن مینش کی می کداس کی طبیعت بجائے بچ ہونے کے برلی بی گئی می اور اس مینش نے وہ کھرویا تھا،جس کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا تھا، اس کا ایارش ہو گیا تھا وہ

ما منامه حنا (209) اكست 2014

W

m

W

W

منتحى كلى جو بهارے آثنن ميں بہار بن كر تھلتے والى تھی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھی، وہ میرا بحد تھا میری سل میرا خاندان اس سے چلنے والا تھا، مال باپ کی وفات کے بعدوہ واحدابیارشتہ تھا جو مجھے شاہ بانو سے بھی عزیز تھا، مروہ اب مہیں رہا تھا، مجھے اگر باب ہو کر اتنا دکھے ہو رہا تھا اور میری آ تکھیں بار بارنم ہوئی جاتی تھیں تو شاہ با نوتو مال ھی،اس کے جسم کا ایک جصہ کم ہوگیا تھا،اس کوتو تکایف الگ سبنی بردی تھی اور نقصان الگ ہوا

نے سے محرومی این جگہ میرے دل میں جائے کیوں بار بار ہیدہ بم سراٹھا رہا تھا کہ شاہ بانو نے نہال اور اس کے کھر والوں سے رابط حتم ہونے کی اتن سیس لی ہاس گئے بیسب کھ ہواہے، حالانکہ میں میکھی تو سوچ سکتا تھا کہ میں نے اس پر شک کیا تو اس نے عیکش کی ہے، مر ان دنوں جانے میرے دماغ میں کیا فورسایا تھا کہ میں سیدھی سمت میں کم اور النی طرف زیادہ

" بھا بھی آپ نے این کیا حالت بنالی ہے، پليز خود کوسنجاليس، جو ہو گيا و ه نقصان پورا تو نہيں موسكنا ممرآب خوكوتو سنجاليني" آياكو پية جلاتو وہ نہال کے ساتھ بھاکی آئی تھیں، نہال میری تمام تر بے رقی کے باوجودشاہ باتو سے ہدردی جمانے سے باز مہیں آیا تھا اور جھے اس کی ہاتیں نیزے کی الی بن کر چھ رہی تھیں اور ا گلے دن ے واقعی شاہ بانونے بستر چھوڑ کر کھر کے چھوٹے موثے کام کاج سنجال کئے تھے، کویا نہال کا كہنا اس كے لئے حكم كا درجه ركھتا تھا،ميرى اتنے دنوں کی دل جوتی کام نہآئی تھی نہال کا اک پار کا كبنا كام كركيا تها، وه چرے الله كرزندكى ميں

مصروف ہو گئی گھی۔

" بتا بد ذات عورت كياتعلق بتمهاران كرساته ،كيا لكناب وه تمهارا ، جب ميس في ا سے ملنے سے منع کیالو تم نے پیش کے کرمیراات برا نقصان کردیا، پھر میں نے مہیں بھیلی کا جمالا بنا کررکھا مرحمہاری آ تھوں کے آنسوہی ندر کے تفادروه آیااس نے اک بارکہابسر سے اٹھ ماؤ تم نے بسر چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے میری بات كاكونى الربي مبيس اوراس كى بات تم ثال في مہیں سکتی ہو، بتاؤ ایہا ہی ہے با۔'' اس کو إدار أدهر حلتے پھرتے دیکھ کرمیرا خون طل رہا تھاء آج مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے اسے بازو سے 🖥 كرايخ مامنے كيا تھا۔

"ارسل کیا آپ یا گل ہو گئے ہیں، کیمی باتیں کررہے ہیں۔' وہ بے سینی سے بچھے دیکھے

"ال ميس باكل موكيا مول -"ميس في كا

وولي المرجم والي لا بورجمور آسي، ميل ایک باکل کے ساتھ مہیں رہ سکتی ہوں ، آپ نے مجھ ير شك كيا مجھ ير الزام لكايا اور اس بات كى میں نے اتن سن کی کہائے ہے ہی ہاتھ دھو بیتھی اور اب پھر آپ وہی بائیس کر رہے

"اس بات كالبين كه من في تم يرشك كيا بلکتم نے اس بات کی تینش کی کہ میں نے نہال کے گھر والوں سے قطع تعلق جو کرنے کو کہد دیا

"آپ غلط سوچ رہے ہیں۔" وہ مجرانی ہوئی آواز میں کہ کر اندر چلی کئی تھی اور اسے کپڑے وغیرہ سمیٹنے لکی تھی، میں نے اسے جانے ہے جیس روکا تھا، بلکہ میں اسے خود لا ہور چھوڑ آیا

تفااورخودواليس آسكيا تفا\_

ہاری خود سے شاید ماری آپ کی کیوں دوئی ہے اندهروں سے کو رستہ نہ روکیں کہ ان کے یار ہر سو روکی ہے خزاؤں سے بی ہم نے اب بنا کی بہاروں کی چین جب سے سمی ہے ینے سے کے دے ہیں فضاؤں میں عجیب ی خاموتی ہے زندگی ایک بار پر عجب موزیر آ کفری مونی تھی، بے کاعم الگ تھااوراب شاہ بانو بھی چھوڑ کر چلی کئی تھی ، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تا اور ہاہر کی دنیا بھی اچھی نہ لتی تھی، بس مارے با ندھے آفس جاتا اور واپس آ کربستر پر پڑا رہتا، زندگی جسے ایک نقطے برآ کردک ی کی تھی۔

''شاہ بانو کہاں ہے۔'' آیا پیتہ بیں اس کے لئے کیا لے کر آئی تھیں اور اب برتن پاتھ میں پڑے اے پورے کھر میں ڈھونڈر ہی تھیں۔

"لا ہور، مگر وہ کب گئی، خیریت سے تو گئی ے۔ "وہ برتن جاریانی پر رکھ کرمیرے یاس بیٹھ كرجرانى سے يو چھنے في سے۔

"كل بى خيور كرآيا مول-" ميل البيل ب دلی سے جواب دے رہا تھا، اس وقت وہ مجھے صرف نہال کی والدہ کے روپ میں نظر آ رہی تھیں اور نہال سے وابستہ ہر رشتہ ہر بات میرے لئے زہر بنتی جارہی تھی،جس دل میں شک کوجگہ دو کے وہاں پھر محبوں کے گلاب میں اگا

"خيريت توهي نا-" "إلى" بين ان كى بالون كا جواب بس

ہوں ہاں میں ہی دے رہا تھاوہ سمجھ کی تھیں کہ میں ان سے بات ہیں کرنا جا بتا اس لئے انہوں نے مجمى زياده كريدنا مناسب نبين سمجها تها اورايخ المرجانے کے لئے اٹھ کی تھیں۔

W

W

مجھے اور میرے گھر کو شاہ یا نو کے وجود کی اتنی عادت ہوگئ تھی کہ مجھے اینے شب وروز اس كي بغير بہت سونے سونے لكتے تھ، مارى زندکی بہت اچھی تھی محبت سے بھر پورا کریہ نہال الله من ندا جاتا تو ام يركوني بهي رشك كرسيكا تها، اس دن کوئیدگی وادی پر نوٹ کر بارش برس می ، ہر طرف جل عل ہو گیا تھا، ندی نالے شور محانے کے تھے اور درخت بارش کے مانعوں سے شرابور کھڑے تھے اور اس دن مجھے شاہ با نوجھی بہت <u>ما</u> ر آئی تھی،ابیا موسم اس کی کمزوری تھا، میں خود پر اختیا نه رکه سکا تھا اور میں نے مراد منزل میں موجودا بني شاه بإنو كونون كفر كا ڈالا تھا۔

" بلوارسل بينا كيے ہو؟" نعيمه خاله نے اس کا موبائل اٹھایا تھا اور میری آ واز من کر بہت

"جي خاله تھيك ہوں، آپ كيسي بين اور باقى كمروالي "آج مين عاتب موع جي ان سے بے رقی سے بات نہ کرسکا تھااور پھروہ میری محسن تعين مجھان برتو كوئي غصه نه تھا۔

"الله كاشكر ب- سب تعيك بين-" انهول

''شاہ بانو کہاں ہے، میری بات تو

"بیٹا مہیں ہیں پہ نہال آیا ہوا ہے تہارا دوست، اس كى آيا نے شاہ بانو كے لئے بھے چزیں جبی ہیں وہ اینے رشتہ داروں کے یاس کی كام سے آيا تھا تو آياكى بيجى مونى چزي شاهبانو كوبقى دين آكيا، تفروين بات كروالى مول ما بنامه حنا (211) اكت 2014

كرني تھيں وواس محبت اور لكن سے اس كے مع کوسوحا کرتی تھی جو ہرقدم پراس کا ساتھی رہا تھا اور پھرقسمت نے اس کواس سے ملاہی دیا تھا، دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ اس سے منسوب ہو گیا تھا، وہ بہت خوش تھی، وہ اس محص کے ساتھ اپنے ماں باب بہن بھائیوں کوچھوڑ کر ہزاروں میل دور جا بي مي، اسے اس زمانے ميں اپني خوشال بھول کئی تھیں بس اس محص کا دکھ یاد رہا تھا، پھر اس نے اس محبت سے جودہ اس سے کرنی تھی اس کودکھ سے باہر تکال دیا تھا، زندگی بہت مسین ہو کئی تھی، وہ دونوں تھے اک حچیوٹا سا کھر تھا اور ان کی محبت تھی، پھر کیا ہوا، شک کی لیسی آندھی چلی کہوہ دونوں دور ہوتے گئے اور آج اس شک کی بدولت استے دور ہو گئے کہ چھ بھی باتی ندر ہا، نہ محبت نہ رشتہ نہ تعلق نہ کوئی واسطہ، ارسل نے اسے طلاق ہیں دی تعی اس برطلم کیا تھا، اس سے رشته ختم تبین کیا تھااس کی جان ہی نکال کی می ،وہ رورو کر ملتی ندهی اورسوچ سوچ کرزند کی کوجیتی نه تھی،اس نے ارسل کود کھوں سے نکالا تھاا ورمحبت ذی تھی اور ارسل نے اس سے محبت پھین کی تھی "اور دکھوں کے حوالے کر دیا تھا، وہ تماشا بن گئی می عزیز رشته داراے طلاق کا پرسددے آتے تھے وہ جھتی تھی وہ محبت کو پرسہ دینے آئے ہیں، اے طلاق تبیں ملی اس کی محبت مرکفی تھی۔

نہال اور آیا کوئٹہ سے چل کر ایک بار پھر لا ہور آئے تھے، انہیں بہت دکھ ہوا تھا، نہال کو دیکھ کروہ یا گل ہوگئی تھی اس نے کسی کی برواہ نہ ک تھی اور نہال کوایے کھرے دھکے دیتے ہوئے

"كه چلے جاؤيهال سے تمہاري وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے، تم ہی ہواس کے ذمہ شاہ بانو سے تمہاری، وہ اس کے باس بی بیتھی ہوئی ہے۔" نعمہ خالدا بنی رومیں بولتی جارہی تھیں اور دوسری طرف ارسل کے دل برشک سے ہولی ہوئی یقین کی ٹرین اس تیزی سے کزرنی چل کئی كداس كے دل كے كئ مكر بے ہو گئے تھے۔

W

W

W

m

"اوه تو بات يهال تك يَحْجُ كُلُ كهوه ال کے چھے لاہورتک جا بہنجا،اب کون سی شاہ بانو اوراس سے لیسی بات کرنی رہ کی تھی۔"اس نے موبائل سی کردیوار بردے مارا تھااورسرکودونوں ہاتھوں میں کرا لیا تھا، وہ رات ارسل پر بہت بھاری تھی، اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس فيصلے برحمل كرنا مجمى بہت مشكل لگ روا تھا، کسی سے محبت کرنا اور پھراس محبت کو دل سے اکھاڑ کھینگنا ایے ہی ہے جیسے اپنے جسم سے روح كوات بالقول سے اللہ كر تكال باہر كرنا اور ارس نے شک کا ج اسے دل میں بو کر اس ناممكن كام كوممكن كر ديا تھا، اس فے شاہ بانو كو طلاق بجوا دی می، اس سے زیادہ اس سے کھ سوچا ہی جیس گیا تھا،اس سے زیادہ وہ اینے لئے

" طلاق مر كيول؟" مراد منزل مين اس رجٹری کو وصول کرتے ہی اک طوفان آ گیا تھا، ارسل نے بدسب کیوں کیا، اسے نہ کوئی احسان یادر ما، نه کوئی رشته، نه کوئی محبت بھرانعلق ،اس نے ایک مل میں ہی سب کھھتم کردیا، نعیمہ اور مراد کو تو یہ جی مہیں یہ تھا کہ ان کے مابین کوئی ناراضکی چل رہی ہے اور بیسب ہو گیا، وہ دونوں شاہ بانو سے یوچھ اوچھ کر تھک گئے تھے اور ایک جامد خاموتی بھی جوشاہ با نو کے وجود پر چھا گئی تھی ،اس کی جیب سی طرح توثی ہی نہ تھی،اس نے ارسل سے محبت کی تھی، بہت مجین سے اسے حام تھا،اس

کی ماں کھر میں جس محبت سے اپنی مبیلی کا ذکر

ما بنامه حنا (212) اكست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

Facebook Po.com/poksociety

m

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

سفریس ندآ تکھ سے آنسور کے تنے اور نددل کا نوحه بند موا تفاء بيلي شادي محبت كي تعي اس وقت مجھاور ہی روپ چڑھا تھا دل کسی اور ہی تر تگ میں تھا،خوشی ہی الگ تھی اور اب ضرورت کا سودا تها، نه دل میں کوئی امنگ تھی نه آنسو میں کوئی سینا بس دہ اپنا خالی خالی وجود کئے مسز میجرانوار بن کر داغ دل ہم کو یاد آنے لوگ اپنے دیتے جلانے پچھ نہ پا کر بھی مطمئن ہیں عشدہ

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

چلي آني هي-

عشق میں ہاتھ کیا فرانے لگے یک رست ہے اب کی منزل اب يبيل دل مى بهائے كے خود فریبی سی خود فریبی پاس کے ڈھول بھی شہانے

اب تو ہوتا ہے ہر قدم پ کمال ہم یہ کیا قدم الفائے اک پل میں وہاں سے ہم اٹھے بینے میں جاں زمانے کے

یے شک وہ خال دل خال وجود کئے سیجر انوار کے پاس آئی تھی، جہاں طلب تھی، جا ہ تھی وہاں کاسہ دل خالی اور وہران رہا تھااور جہال کچھ بھی لے کروہ نہ آئی تھی نہ طلب نہ محبت نہ جاہ نہ راہ دہاں سے بہت کچھال گیا تھا، میجرانوار نے اس کے خالی دل اور خالی وجود کوائی محبت اور توجہ ے اس طرح مجرویا تھا کہاس کے بہت سے زخم مندل ہونا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے ای عمر مجرى جابت اس ير شاركر دى تھى، دو كلل اتھى تھی، ایک ایا جیون ساتھی جس نے کوئی لیے چوڑے وعدے نہ کئے تھے، کوئی دکھا وا نہ رکھا تھا، کوئی دعویٰ نہ کیا تھا، مگر جس نے وعدوں اور

ن آب طلاق یافتہ لڑی تھی جے معاشرہ اتن آسانی سے قبول ہیں کرنا مرامال فضلیت کے یں جانے کیے ضرورت مندر شتے تھے کہوہ شاہ ان کی چوکھٹ پکڑ کر ہی بیٹھ کئی تھی ، اس بار نعیمہ ئے اسے کہددیا تھا کدوہ شاہ یا توکومنا لے کی اور ا نعمه شاہ بانو کے باس بیھی تھی۔

" فیک ہے امال جیسے آپ کی مرضی ۔" وہ ا بنا گھرنہ بسائل تھی،اینے مال باپ کوکوئی خوتی نہ دے سکی تھی اس نے سوچ کیا تھا اب انہیں بے جین اور بریثان کیوں رکھے، زندگی یول بھی سك سك كري كزارنى بي تويوكى بى اس نے مال کے آ محر جھکا دیا تھا اور مال نے ب قرار ہوکراے اینے سینے سے لگالیا تھا۔

ميجر انوار كي عمر زياده نه هي اور زندگي مين ات عم سے تھے کہ دل کا روگ بھی یال لیا تھا، ول مزور ہو چکا تو ڈاکٹرز نے زندگی بمرخوش رہے کا مشورہ دیا تھا، وہ اسے بہن بھائیوں میں برے تھے، باپ کی وفات کے بعد الہیں باپ بن كر بالإ نفا اور جب عين جواني مي مال بهي ساتھ چھوڑ کئی تو ان کے لئے ماں اور باپ دونوں بن گئے تھے، بہن بھائیوں کو کھر بار کا کرتے کرتے خودا بی عمر کی کئی بہاریں گزار چکے تھے، شریف، دیانت داراور وجامت کا اعلی نمونه میجر انوارجن کے باس رویب پیسسب کھھالس ہیں تھا تو ایک اچھا ساتھی، امال فضلیت نے کھان کی تھی کہ میجر انوار اور شاہ ہا تو کو ایک کر کے چھوڑ نا ہ، ادھر شاہ بانونے سر جھکایا ادھروہ جھٹ پٹ ميجر انوار كارشته لے آئيں، مراد صاحب نے میجرانوار ہے مل کر اور ان کے بارے میں سلی کرکے بدرشتہ قبول کرلیا اور شاہ یا نو ایک بار پھر سہاگ کا جوڑا پہن کر ہاتھوں میں مہندی رجا کر یا دلیں سدھارگی، بدالگ بات کدای سارے

ما بنامه منا (215) اكست 2014

یاک باز بیوی بھی اور ماں باپ جیسا پیار دست والے رشتے بھی، پہلے توعم کا پہاڑ مراد مزل ٹوٹا تھا اور ابسیبوں کے درختوں والے اس میں بھی بس د کھرہ گئے تھے یا پچھتاوئے، وہ و ويخ كرروما تفامكراب آنسو يخيخ والاكوني ندق دن کزرتے ہیں تھے پر گزارنے ہی تھے، زندگی یو تک آئے بڑھتی رہی، شاہ بانوایک بار تو ارسل یے دیے م سے مرکی می چونکہ ساسیں ابھی یاقی تھیں اس کئے اے ابھی اور جینا تھا، مال باپ اگرار کل کودوبارہ زندگی دے مجت تھ تو وہ تو پھ ان کے جگر کا عمر اسمی اے کیے اسے سہاروں ہے كمرانه كرتے، انبول في دن رات ايك كر دیئے تھے اور اے مہارا دے دیا تھا، کو کہاس کا عم بہت بڑا تھا، نہ وہ سہیطتی تھی نہ وہ سہہ کتے تے مرانبول نے ہمت کی می خود بھی سبہ کے تھے اور بنی کوبھی ایک بار پھر کھڑا کر دیا تھا، وہ بہل کی تھی،اس نے قریبی سکول میں ملازمت کر لی تھی اور دن ایک ایک کرے گزرنے کے تھے، ارسل ممتاز ماضي بن گيا تھااور دل پراگا ہوا وہ ناسور بھي جونه جرتا بدرستا بس مروتت تكليف دي

公公公 "بینی بہاڑی زندگی کیے تنہا گزرے گی بتم تواس بے وفا اور ناقدرے فص کی یادوں سے دامن كوجر يهي موءتم مارے لئے اياامتان مت بوكه بم ميال بوى آسالى سے مر بھى ند سليل، بني ماري بات مان جاؤ، بس أيك بار بور مع مال باب كي التجا مان كر ديلهوزندكي اور آخرت سنور جائے گی۔" امال فضلیت رشتے كروالي محى، اس في اس كى سب ببنول كے ریشتے کروا دیتے پھر بھی ان کی دہلیزید چھوڑ لی تھی،اس کی نظریں ابھی بھی شاہ بانو پر تھیں، شاہ

ما منامه حنا (214) اكست 2014

دار علے جاؤیہاں سے۔ "وہ سٹریائی انداز میں چے رہی تھی اور سب لوگ من کھڑے تھے۔ وتم میری بہن ہو، میں نے ہمیشہ مہیں ای تیسری بہن سمجھا ہے، جیسی دو بہنیں میرے کھر يس بيں ويكي تم بھي ہو، اكر اس محص نے ياكل بن میں آ کر بیسب کیا ہے تو بھی میں تم ہے بہن والارشة حم مبين كرسكتا، مجمع دكه تفا اور مين مان كے ساتھ جل كرائي بين كا كھر اجر نے پرائى دور ے ماتم کرنے آیا ہوں۔"

W

W

W

S

m

نہال وہاں سےسیدھاارس کے ماس آیا تھا، وہ اک لڑی کی محبت کو تناہ کرکے اپنی جلد بازی کے ہاتھوں خود بھی اجڑا پیشا تھا،نہال اندر حقرآن ياك الحالايا تفا

"ادھر دیکھو، میں اس یاک کلام کے اور ہاتھ رکھ کر مہیں یقین دلائے آیا ہول کہ شاہ با نوکو میں نے ہمیشہ این جہن سمجھا ہے اور تاحیات مجھتا رہوں گا،تم نے جو چھ کیا اپنی سوچ کے مطابق كياب، من صرف تهارا شك دوركرن آيامون تا کہ جس طرح تم نے اس معصوم لڑی اور اس کے كروالول كوم من دهكيلا عم خود بهي اس دكه مل دن رات رئے رہو کہتم نے ایک بے گناہ كوسرادى ہے۔"

وه قرآن ياك اندر ركه كر چلا كيا تها اور ارشل کھٹی کھٹی آ مھوں سے دروازے کی طرف د کیور ہاتھا،جلد ہازی اور غصہ دونوں شیطان کے وصف ہیں اور اس نے بیدوصف اپنا کرجس طرح كا تقضان اللهايا تهابيه وبي جان سكتا تها\_

"بييس نے كيا كيا۔" ابھى شاہ بانوكى طلاق کوایک ہفتہ ہوا تھا اور اسے چھتاؤں نے آ کھیرا تھا، جس طرح نہال اپن بے گنابی ٹابت كركے كيا تھا اس كے بعد شك كى كونى تنجائش بائی ہیں رہ جانی ، اس نے دوست بھی کھویا تھا،

دعوول کے باو جوداس کا دامن ، محبت اور توجہ سے

بھردیا تھا، وہ خود ہے بھی زیادہ اس براعمّاد کرتے عة ، این ذات سے جی زیادہ اس پر مجروب كرتے تھے، شاہ بانو بھى بھى تو اس بيار اور مجروے ير جران رہ جاني تھي وه سوچ بھي مبين عتی می کمیجرانواراس کے لئے اس طرح کے شوہر ثابت ہول گے، ان کا پورا خاندان میجر انوار کی طرح اس کی بے پناہ عزیت کرتا تھا وہ جہاں جانی ہاتھوں ہاتھ کی جاتی تھی، کوما میجر انوارنے اپنا ساتھ اس کے لئے اعزاز کا باعث بنا دیا تھا، وہ اسے کھر میں خوش تھی اور اس کے مال باب اسے بے طرح خوش دیکھ کر کے بعد دیکرے سکون سے ابدی نیند جا سوئے تھے، شاید شاہ بانو کا دوسری باراجڑنا دیکھنا ان کے لئے ایسا جربه بوتا كدوه جي نه يات اس كے قدرت نے ان کے سکون کا انظام پہلے ہی کر دیا تھا، زندگی من جب برطرف سكون بي سكون تقا، خوشال بي خوشیال تھیں، شاہ بانو اپنا ماضی بھول کئی تھی بس اب تو میجر انوار ہی اس کا سب پچھ تھے جب ا جا تک ان کے دل میں در دا ٹھا اور وہ اتن تکلیف سبدند سكے اور ايك بى رات ميں بار روكرايے خالق حیقی ہے جا مے، جانے اس او کی نے لیسی قسمت بالأسمى، يهلي طلاق يافته بني اوراب بيوه مو کی تھی، دونوں باراس کا کھر اجر گیا تھا،اس بار بھی قسمت کا جھٹکا اینا شدید تھا کہاہے تو رونے ک بھی فرصت نہ می تھی ،اب کے آنسو بی فٹک ہو گئے بتھے، وہ اس اچھے انسان کولسی صورت نہ چھوڑ تا جا جی محی اس لئے اس کی جاریائی پکڑ کر تادفت بينى رى جب تك لوگ اسے مينے كر پيچيے مٹا کر اہیں سفر آخرت یہ این ابدی کھرنہ لے محية ، جب ميجرانوار كاجنازه الماتواس كادل بهي میت گیا تھا وہ زمین و آسان ایک کرے اس

W

W

ш

m

ہردل عم سے بوجھل تھا، ابھی تو اس کا دلبنایا بی تھا، ابھی تواس نے میجرانواری رفاقت کوجی بحر کرمینا بھی نہ تھا، ابھی تو وہ اس کے جاؤ پورے کرتے ای نہ مھتے تھے، ابھی تو ایس کے لئی سہاک کے جوڑوں کی جبیں بھی نہ ملی تھیں کہ سہاک ہی ایر گیا، اس باروه بیم سهدند می می ادر نروس بریک ڈاؤن کی دجہ سے ہاسپلل جا پیچی تھی۔

وه سخت جان تھی یا اس کو ابھی اور جینا تا زندگی میں ابھی ادر د کھ دیکھنا تھے، وہ موت ہے ا كرواليس آئي كى ، وومرتے مرتے ف كى كى ، وو جس کی خواہش تھی کہ میجر صاحب کے پہلو میں بی جا سوئے پھر سے دنیا کے اجالوں میں آگئی تقى،اس طرح نهآ تكه مين كوتي منظرتها اور نه ليون به کوئی لفظ، بس خاموتی می خاموتی تھی اور د کھ سا د کھھا۔

\*\*

شمر لا ہور کے ایک ہوئل کے کرے میں کزری یه رات بهت بماری می، میری پوری زندگی ادر شاہ بانو کا ہر د کھ جسم ہو کر اس کرے میں آگیا تھا، میں نے اس کے دکھ سے اور اپنی ندامت سے ساری رات پیچھا چھڑایا تھا کر چھڑا بنہ پایا تھا، سے مولی تو میں ایک بار پھراس کے در پ

"شاه بانوا" ميري آوازيس اتى بيتاني ادراتی زیاده طلب تھی کہ میں بتانہیں سکتا۔ ''یہاں کوئی شاہ یا نونہیں رہتی ، پی<sup>میج</sup>ر انوار کی بیوه کا کھر ہے۔ "وہ دروازے پر آئی اور میری آواز من كرسخت آواز من بولي هي\_

"يہال جو بھي آتا ہے ميجرانوار کي بيوه کي حیثیت سے مجھ سے ملنے آتا ہے، اس کے علاوہ يهال ميري كوني بهجيان مبين -" وه غالبًا اسكول جا ری گی، بری می جادر میں ابنا آپ چھیا کر

طرح رونی تھی کہ تمام آئکھیں اشک بارتھیں اور ما منامه حنا (216) اكست 2014

میرے قریب سے گزر کر چلی گئی تھی اور میں وہیں کھڑاسوچ رہاتھا کہ میں پہلے والی شاہ بانوکو کیے والیس لاؤں، وہ چل کئی تو میں نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تھی، اب کے کونلی بوا دروازے ير آنى ميں، من في ان سے اپنا تعارف كروايا اوران سے مدد جا بي هي، يہلے تو وه بے مینی سے مجھے ریکھتی ربی تھیں پھر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کریا ہرنگل کئی تھیں، کچھ دیر بعدوہ واپس آئیں تو ایک عص ان کے ساتھ تھا۔ " إلى بيابتاؤكيابات ب، مين شاهبانوبتي كياب ك حييت عم عل رابول، يرك بئي ان کي شا کرد ہے، وہ جاري بئي کي استاد جي ہے اور جارے لئے بیٹیوں جیسی جی،آپ اپناجو بھی مسئلہ با جھک ہم سے کہیے۔"انہوں نے میرے پاس بیضتے ہوئے زمی سے بھے کہا تھا۔ میں اتنا ٹوٹا ہوا تھا اور شاہ بانو کے ساتھ كزرنے والى مركيفيت مردكه كا جھے ادارك تھا اس کئے میں تو کوئی سہارا جا ہتا تھا میں نے اپنی ساری کہائی اہیں سنائی کہ س طرح میں نے غصے

وجلد بإزى اورشك مين آكرا بنا كحراجا أاقفاءاور

اب میں ان سب باتوں کی تلاقی جا ہتا ہوں اور

شاہ بانو کو پھر سے زندگی میں شامل کریا جا ہتا

ہوں، انہوں نے میری ساری کہانی سی تھی اور

مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ شاہ بانو سے بات کریں

اس محص سے کوئی بات بھی کروں کی اسی مسم کا

رشتہ جوڑنا تو دور کی بات ہے۔" کمیے کے الونے

جبشاه بانوے بات کی تووہ بھر کئ تھی۔

كردو\_"وهاس كى وكالت كررب تھے۔

"انكلآب فيسوج بهي كيے ليا كيمي

"بياوه ايخ كي يرنادم ب،اسي معاف

مے میں بہت برامید ہوکر واپس آیا تھا۔

كما بوسكنا تفا-"آیا مجھے معاف کر دیں۔" میں ایک بار پر نہال کے کھر پر تھا، جھے دیکھ کروہ اندر کمرے میں جا کر بند ہوگیا تھا، پورے دوسال بعد میں آیا كے باتھوں يرسر كرائے روروكر معانى مالك ربا تھا، دوسال بعداس کھرنے میرے فقد مول کوچھوا تفا، مين آيا كرسام استراور آ تلمين جمكات بيضا تفاء مين اس قابل بي جيس تفاكداس سركوا تفاسكتايا نظر ملاكربات كرسكتا-

البيس توك ديا تفااوروه مايوس سے الحد كرائے كمر

میری کوئی بھی بات سننے کے لئے تیار نہ تھی، میں

تفك باركر واليس كوئدة على تقاء ميس كتف دن

لا مور میں ڈیرے ڈالے بیٹھا رہا تھا مراس نے

میری کوئی بات ندسی تھی، پھر کوئٹ والیس آ کر

میرے ذہن نے جو بات سوچی تھی اس نے نے

سرے سے میرے دل میں شاہ بانو کے ملنے کی

اميد بيداكردي عي مير مقدر في جس كوبري

آسانی سے میری جھوٹی میں ڈال دیا تھا، آج میں

اس کے لئے در در بر تھوکریں کھا رہا ہوں اور وہ

مجھے ہیں مل رہی میرے لئے اس سے بواانقام

میں نے ہرجتن کر کے دیکھ لیا تھا، شاہ بانو

W

W

W

0

C

t

C

0

عِلَى عَنْ عَنْ ا

"ارسل س بات كى معافى ، بس اتنا كبول كتم في جلد بازى من بهت براكيا، بهت برا-" وہ بھی رونے لکی تھیں اور پھرانہوں نے شاید بجھے دل ہے معاف کر دیا تھا وہ نہال کو بلانے چل گئ تھیں، ماؤں کے دل ویسے بھی اینے اغدر بہت م کھ سمو لینے کا ہزر کھتے ہیں، نہال مال کے بلانے پر باہرآیا اور میرے یاس آکر کھڑا ہوگیا تھا،اس میں ایک خوبی پیمی تھی کہ وہ ماں کی کوئی بات میں ٹالا تھا، میں نے آگے بوھ کراسے كل لكاليا تفاءوه كطيدل كاآدى تفا كهدريرتووه

"انكل بليز كوئي اوربات كرين-"من في ما بنامد منا (217) اكست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

''پالکل کچے'' وہ خوش دلی سے بولا تھااور ہاں ایک اور بات سنو وہ کسی نے کیا خوب کہا ارسل نے شاہ بانو کو ہازوؤں کے کھیرے میں لے کر بوے روحم سے اسے کہا تھا۔ '' پہلو کسی نے گہاہے، آپ خود کیا کہتے ہیں۔ "وہ اٹھلاتے ہوتے بول تھی۔ ''يار ميں بھي تو يبي کہتا ہوں۔'' ارسل نے پھر سے کہا تھا اور فضا کی ہر چیز محبت کے اس اقر ار پر جھوم جھوم کئی تھی۔ مجھ پرد مید

W

سامنے سب الث دیا تھا، چوڑیاں، مہندی، ئیڑے، جوتے ، بندے ، ہارسب جاریا لی پر بھر

"بيآپ نے كب خريداء" ميل مسكرائى

"میں تو بورا مہینہ ہی چھے نہ چھٹر بدتا رہا ہوں، منکر ہے جا ندرات تک سارا سامان اورا ہو اً، دیکھ لومہیں پیند بھی آتا ہے کہ بیں۔ وہ ایک ایک چیزمیرے آگے کرنے لگا تھا۔ "سب بہت اچھاہے۔" میں نے دل سے تعریف کی تھی اور سب کچھسمیٹ کرایے کمرے

بين ر ڪھنے لگی گھی۔ ''شاہ بانوخوش ہونا۔'' میں اس کے پیچھے سیمے چلا آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چوڑیاں کے كراس كى كلائى يس بجانے لگا تھا۔ " بول خوش ہوں۔" وہ اپنی کلائی دیکھ کر

متم میری زندگی کا جاند ہو،تمہاری وجہ سے زندکی میں روتی ہے،خوتی ہے۔" '' بچ کہدرہے ہو۔''وہ اس کی آتھوں میں

د مکھ کر ہو چھنے لکی تھی۔

متازبهمي مجهسة محبت كرتا تفاوه خود چل كرمير ہے ياس آگيا تھا، ميس اے كيے واپس لوٹائي ميس اس مجت كاكياكرتي جو جھے باندھ كردوبارہ اس كى طرف لے جاری تھی، پیمجبت جب ہونی ہے تو ایے بی خوار کرتی ہے، ارسل متاز نے جھ پ شك كيا تعلى الزامات لكائے تھے، ميں وہ سب ذلت بھول کی تھی، نہال بھائی اور آپانے اس کی گارنی دی تھی کہاب ایسامبیں ہوگا۔''وہ نا دم سر جھکائے خودجی میرے سامنے تھا، ایے میں میری محبت چھلائلیں ماریی ہوتی اس کے دل تک بھی کئی محى اوريس باركى عى\_

ስ ተ

رمضان المبارك كالمقدس مبينه تقاء يس ایک بار پھر کوئے میں موجود سیبوں کے درختوں والے کھر میں تھی، اب کے ارسل بہت بدل گیا تھا، اس نے سے معنوں میں میرے جانے کے بعد مجھ ہے محبت کی تھی اور ریمحبت میرے دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہونے پر دو چند ہو کئی وہ اور میں ل کرروزے رکھرے تھے، ل کرعبادیت كرتے تھ ل كرمبر اور شكر كرتے تھ، زندكى مين آنے والے كزشته دكھ اور عم سب بحول محكة ينظئ اليالكَّمَا تقاده سب خواب تقاادر حقيقت اب

جاندرات تھی، مج عيد ہونے كااعلان ہوگيا تھا، میں افطاری کے بعد کچن سمیث رہی تھی جب ارس كرے سے ايك شائل بيك الله على الم

"ارهر آؤ-"وه مرا باتھ پر کر جٹے کے ياس كي الالقار

"مركيا ہے؟" يل اس كے باتھوں ييں سامان د کھ کر يولي تھي۔

"بیتمباری عید ہے۔" اس نے میرے ما منامه حنا (218) است 2014

بے حس وحرکت کھڑار ہا تھا مگر پھراس کے بازو بھی میرے کردھائل ہو گئے تھے،وہ سارا دن اور ساری شام میں ان کے کھر میں بیٹا اپن ہی باتيس كرتار باتها، آيا اور نهال مير اسماته لا مور جانے پر تیار ہو گئے تھے، میں سجھتا تھا کہ بس وہ دونوں بی اے مناسکتے تھے۔

W

W

W

من بابر کفرا تقا اور وه دونول اندر ميرا مقدمہ لا رہے تھے، مجھے میں بعدان کے درمیان كيا كيابا تين بوني تعين، كيا بحث بوني تعي، بن ا تناجاننا ہوں کہ جب تک آیا اور نہال باہر تکلے تھتب تک کھڑے کھڑے میں تختہ بن گیا تھا۔ "آؤاندر" وه ميرا باتھ پكر كراندر لے كئے تھاور جھے شاہ بانو كے سامنے بھا ديا تھا، اس کی برتی آ تکھیں میرے سامنے تھیں اور میں

公公公

آج شام ميرا اور ارسل متاز كا تكاح ب، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس مئی سے بن ہوں، میری زندگی میں کتے مور آئے، كتن دكة أع ، كتن عم آئ ،ال حص كى وجه سے میں کیے تماشا بن اور ایک بار پھر ساری ذات ، ساری پریشانی، سارے عم بھلا کر اس کی زندگی میں شامل ہونے جارہی ہون۔

"بال يس أس كى زندگى يس شامل مونے

"میں کیا کروں، میں کی کے سوال کا کوئی جواب بيس دے علق، ميں دنيا والوں كو بھي بيس بتا سكتى، ميں اس محبت كے آگے ہار كئي ہوں جو جھے ارسل ممتازے تھی، ہے اور شاید ہمیشہ رہے۔ "میں تنہا زندگی گز ار عتی تھی مگر معاشرہ اور لوگ ایک بیوه کوتنها زندگی گزارنے نہیں دیتے، مجصے بھی نہ بھی تو کسی کا ہاتھ تھامنا تھا اور ارسل

"سانحهار شحال" آپ کی پندیده مصنفه سیده شکفته شاه کی جوال ساله بهن بھانجا اور بھا فجی ایک ٹریفک حادثے میں تضائے الی سے وفات با گئے۔ قار كمين سے دعائے مغفرت كى درخواست بالله تعالى مرحويين كے درجات بلندكر كے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے توازے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کریں اداره حنا شکفته شاه کفم می برایر کاشریک ب-

كونى بھى موسم ہو

کوئی بھی رہ ہو

این توعادت ہے

تهبيل ماد برابركرنا

الة ممكن بي تبين

تیرے بغیرعید کرنا

اب توممكن بي تبين

تیرے بغیرعید کرنا

تيرى جنتجو تيرى اميدكرنا

تہارے آنے یہ خوتی مزید کرنا

ما منامه حنا (219) اگست 2014

مانند پرنے لکے تھے، کھن ادہ پرانی بات تونہ تھی نظرين جمائے ساکت بيتھي رہيں،اک ساکت و بشكل سال بعر كزرا ہوگا، جب اى نے ابوكو جاد سناٹا سارے کھر کوانے لیب میں لئے رہا، خوشخري سناني هي-ابو بوے بھیا کب آفس سے لوٹے ان سے کیا "سنتے ہیں مرم صاحب! اپنی مارید کے كي كيايا سنا كيا، كجه ينا بحي تبين جلا، كها جلا كيا-كئے بہت احجار شتہ آیا ہے۔'' مارىكى دىن بى كزر كى كات كى قلم كى ما منامد حنا (221) اكست 2014

'' ہونہہ! مار پیچیسی لڑ کیوں کے لئے رشتوں کی کی تھوڑی ہولی ہے، دشتے ہزاریل جائیں کے آپ کو، جب وہ فیصل بھائی ہے آپ کی آ تھوں میں دھول جھونک کرراہ رہم بڑھا سکتی ہے تو دنیا میں اور بھی لڑ کے موجود ہیں۔"ای پر کھڑوں مانی یر گیا تھا، اتنا تو واضح ہوا کہ فیصل کی ای اور بہن کا بدانتہائی اقدام ماریہ کی تھا تک بناء پر ہے اور وہ کچھ کہتے سننے ہر راضی ہی نہ ہوئی تھیں جو صورتحال والمح موتى ، بس اينا آخرى فيصله سنايا اور تمام اسباب کویا این کے منہ پر مار کر جلتی بنیں، ای نے کس زخی نظروں سے ماریہ کی جانب دیکھا تھااوراہے محسوس ہوا، وہ زمین میں اندر بی اندرساتی چلی جا رہی ہے مرکاش! وہ زمین میں ہی ساعتی ، رائمہ کے آخری الفاظ خود اے اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر گئے تھے، وہ اینے آپ میں کھر کے کسی فرد کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر یا رہی تھی، سو ڈولتے ہوئے قدموں سے اینے کمرے میں آگئ اور اینے بیڈ یر کسی کے ہوئے شہتر کی مانندگریزی۔

آنسوؤل كااك ريلا تفاجو ضط كابندهن توشيخ بي روال موا اور تادير روال بي دما، شام ڈوب کر کا تنات کورات کی تاریکی میں لیبیث کی مرکفریں یونکی سائے کو نجتے رہے، ای عشاء کی نماز پڑھنے کمٹری ہوئیں تو جائے کب تک مجدے کرتی رہیں، وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو سکا ، ثناء آلی لاؤ کے میں تی وی کے سامنے خال ذہن، خاموش آعموں کے ساتھ اسکرین م

یات چھوٹی سی تھی مگر بڑھ کر کمبیر صورتحال اختیار کرگی اور نتیجه کیا لکلا؟ وه جوسب کی تو تعات کے صد فی صد برعلس تھا، اہمی کل بی تو ای نے شازیہ ہے جہز کے بقیہ سامان کی لسٹ بنوائی تھی ادراس اتوارکو مارکیٹ جا کرشانیگ کا ارادہ بھی تھا، مگر رکا بک بات یوں بھڑ جائے گی، مار پہلو کیا، کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا، وہ تو گزشتہ دو دن سے فیصل کو منانے کی کوشش میں لی ہوئی تھی اور یقین واتق تھا کہوہ مان ہی جائے گا، کچھ الی خاص یا مبیمر رجش تو نہ تھی دونوں کے درمیان کدیفل کی ای اور بهن رائمهمتنی کا سارا سامان البيس واليس كرك صاف منكى ختم كرنے كا اعلان کرکے چلتی بنیں، رائمہ جس سے اس کی خوب دوی ہو چی تھی، فیمل کے سب بیغام تھے وہی اس تک پہنچاتی رہی تھی بھی جو گھر تے تمبریر بات كرنى موتى أور ماريه كى جكدكونى اورفون الخما لیتا تو رائمہ بوی موشاری سے صور تحال کو کنٹرول كركے دو جار باتيس كرنے كے بعد كھٹ اپني ہونے والی بھابھی، ماریہ سے گفتگو کی خواہش کا ا ظہار کرتی اور ریسیور بڑی سہولت سے مار یہ کے باتھ میں آ جاتا، ایسے میں اگر فون رسیو کرنے والے ای، ابو یا بڑے ہمیا وغیرہ ہوتے تو ان کے فرشتوں تک کونہ علم ہویا تا کہا، ایکے معنظے دو کھنے تک ماریہ نے فون بررائمہ سے نہیں فیصل سے سر کوشیال کی ہیں اور آج وہی رائمہامی کی لا کھ التجاؤں کے جواب میں کس قصے سے کہہ کر W

W

W

m

ما بنامه منا (220) اكست 2014

W

W

W

W W W 0

a

S

C

e

t

Ų

C

0

m

دور تھوڑی دیا ہے، اچھا ہے، اڑکا اڑکی شادی سے ملے ایک دوسرے کے مزاج کو مجھ جا تیں۔ " محربهن اليي بالتي رجيس بيدا كرتي بين خدا تخواستہ۔" انہوں نے پھر کہنا جا ہا مرسرهن نے بات طع کردی۔

"ارے چھوڑیں بھی ، اللہ نہ کرے کہ کوئی رجش ہو،اب تو خیرے عید کے جاند شادی ہے بى، دن بى كتف يح بين-"انبول فى مهرالساء كو كچھ كنے سے باز ركھا تھا، كج توبيتھا كمايناسك کھوٹا ہوتو دوسرے سے لیسی بازیرس، ماربیک دنیا بوی محدود ہو گئی تھی ، موبائل اس کے لئے لازم و طروم بن كرره كيا تها، ان كا اراده تها كه دور رهوب كركے ثناء كے لئے بھى كوئى رشتہ تلاش كر لیں کی اور سال بھر میں دونوں بیٹیوں کوہمراہ ہی بھکتا دس کی مگر ماریہ کے مسرال والے تو بس نہ چانا کہ کھڑی کی چوتھائی میں ماریہ کو بیاہ کرلے حا تیں، ان کا ذوق وشوق اور مار بیر کے لئے ان کی جاہت تو میں عیاں کرتی تھی،ساس جب بھی آتي دو جار جوڑے معداضاتی لواز مات كے تھا جاتیں، بھی کوئی سونے کی چیز اینے ہاتھوں سے اے بہنا جاتیں، فیل بلاناغہ کھرکے تمبر پرفون کریے کمر بھر کی خیریت یو چھتار ہتا تھا، گاہے بہ كاب بھى ساس، بھى سالى كے لئے تقلس بھيجا رہتا تھا اور مار یہ کا تو تذکرہ ہی کیا.... سنا تھا کہ خاصی بری فوٹو فریم کروا کے فیل نے اسے كرے مي لكوار في ب، ماريد كى سالكره آئى تو ساس صاحبه تمام بیابی ، بن بیابی بیٹیوں کوسمیث كركيك سميت چلى آئيں، سب بى نے گفٹ دیے،خود مار بیاتی محبوں کو یا کرسرشار تھی،امی کو إندازه تفاكه سرسلسله جتناطويل بكزے كاءا تناہى کمبیر بھی ہوگا جمکن ہے وہ زیر بار بھی ہوجا تیں، اب بھی ان سب کی وقت بے وقت آ مر برخر جا

ں ہے بیٹھی تھی کہ اس رہتے سے صاف انکار کر ے کی کہ وہ ابھی مزید پڑھنا جا ہتی ہے مرفیل ی تصویر نے اس کا دل موہ لیا تھا اور اس کے ہر اراد مے کو خاک میں ملا دیا تھا، اب دل ایک ہی

ال ير رفض كرريا تفا اورخوا بال نفا كدبس جلد از مديقل كاساته أل جائے۔ بیمرحلہ کڑا تھا تمر طے ہوہی گیا، فیصل کے سامنے جب پنگ سوٹ میں بہار کی نوشگفتہ کلی کی باندتر وتازه ماريه آني تواس كادل جموم الثعاء إنكار كاسوال بى نەتھا، لاكى برلحاظ سے بہترين مى،

ای کے انتخاب کو دل بی دل میں داددی، اک ستائتی نگاه شرمانی تھبرانی مارید پر ڈالی اور مسکرا دیا، رشته یکا موگیا اورای ماه اک تقریب مین منکنی ک رسم انجام یاتی۔

البنة اس أيك لما قات نے آگے كے تمام رہے مہل کردیے تھے، فیصل نے مثلیٰ کے موقع یر مارید کوموبائل فون گفٹ کیا تھا اورمٹلنی کے بعد بی موبائل کا درست استعال ہونے لگا، تعلقات کی راه استوار ہوئی اور موبائل مار پیکا اٹوٹ انگ بن گیا، دن ہو یا رات، تقریب ہو یا گھر میں، سیج وشام فيعل كے لا تعداد مينج اور رات مح تك بالين، اكرجاب بات كمرتك ندرى كل كري بابر نظنے لکی تھی، دلی دلی سر کوشیاں بھی اٹھنے لگی تھیں مگریرواہ کے تھی، فیصل اس کا اپنا بننے جار ہا تفاادريه بأتسب بي جانتے تھے بموبائل سروسز شايداس كئ دل موه لينے والے بيلجو ديا كرني ہیں، کہ ماریہ اور فیمل جیسے جوڑے ہمہ وقت را لطے میں رہیں، کھنٹوں کے حساب سے لایعنی بالتين كى جاسيس اور دى مور بالقاء شروع شروع من مهرالتساء دبا دباسا احتجاج كرنا عابالو سعطن نے بھی بھر پورٹنی کی تھی۔

" جانے ویجے بین اب جارا آپ کا والا

تو جیسے دلی مراد ہی بر آئی ، کھٹ بھابھی کوفوں کرے مہمانوں کو قدم رنجہ فرمانے کی اجازت

مہمان آے اور آ کے چلے بھی گئے ، ثناو آنی نے اس دن کھر کا کونا کھونا جیکا یا تھااور پوں بھی ا ایک رسی سامرحله تها، ماریه کووه پیندتو کر ہی کیے تصالبتدای بارجاتے سے وہ لڑکے کی تصویرانی کو تھا گئی تھیں اور جلد جواب پر اصرار بھی کیا تھا، ادھرتصور بھی سب ہی کے من کو بھائی تھی، دیگر کواکف بھی سلی بخش ہی تھے، برے بھیائے مناسب چھان بین بھی کی اور ابھی معاملہ انکارو ا قرار کے مرحلے پرانکا تھا کہ ایک نیا شوشہ چھوڑا

الركا از خود لركى كو ديكھنے كا خوابال بے اور لڑ کے والوں کا مدمطالبہ من کرمبر النساء شیٹا انھیں، ئی الفور بھاوج کو مشورے کے لئے بلا بھیجا، جنہوں نے خلاف توقع اس مطالبے کی بھر پور حمایت کی ، مرمبرالنساء کے دل کو سکھے گئے تھے۔ '' کہاں بیتھی ہومہرالنساء پینیا دور ہے،لڑکی کھرے باہر نفتی ہے تو ہزار نظریں بے وجہ تا ولی میں، پھراتی تو ہمارے مذہب میں بھی اجازت

مہرالنساء کے دل کو پچھ قرار آیا، بات مج ہی تھی، مار بیکون می بردہ کرتی تھی اڑکی کھرسے باہر نگلتی ہے تو ہزار لوگوں کی نظر پرانی ہے اور جس کی ذہب نے اجازت جتی ہے اس سے بردہ واجب ہو جاتا ہے، (ادھرامي مطمئن ہوئيں اور ادهر شاء آیی کی زبانی اس نے مرحلے کی بابت س كر ماريد لينے ميں تر ہو كئ، دل توجب ہے ہى رهکر پکر کرد ہاتھا، جب سے قصل کی تصویر دیکھی تھی،اتی مؤنی شکل کہ دل میں اتر کئی،خوابوں کی د نیاجیے سے اٹھی تھی اور وہ جوتصور پر مکھنے ہے بل ما بنامه منا (222) اكست 2014

"مارىدىك لئے؟" كرم صاحب چوتك كر · \* مَكْرِمبرالنساءالجهي توايني ثناء......'' " جانے بھی دیجئے۔" انہوں نے سرعت

W

W

W

m

سے شوہر کی بات قطع کی تھی۔ "ابلا كيول كى شادى كى اتن تنكى چل رہى ہے کہ اعظم رشتوں یر مال باب زیادہ قورمیں كرتے، نہ برى چولى كا شاركياجاتا ہے جس کے پہلے نعیب مل رہے ہیں بس بھکتا دو۔ اللی ہو۔" انہوں نے میری سالس کے کربیوی کی تائید کی پھراخیارایک طرف رکھ کر چشمہ ہٹایا اور بوری طرح مزید تفصیلات سننے کے لے تارہو گئے۔

والركاكسي برائيويث كميني من ملازم ب، معقول تخواہ ہے، شریف کھرانا ہے، ہمیں اور کیا وا بے مرم صاحب، اللہ يہلے اين ماريد كے نصيب كھول رہا ہے تو ہم ہاتھ روك كر ناشكرى کیوں کریں، پچھلے دنوں جو بردی بھا بھی کے کھر محفل میلاد ہوئی تھی، ادھر ہی لڑ کے کی امی نے ماری ماریہ کو د کھے کے پیند کیا ہے، کل بوی بها بھی کا نون آیا تھا، اب وہ لوگ بردی بھا بھی کے ساتھ با قاعدہ رشتہ دینے کے لئے آنا جاہ رے ہیں،آپ کیا کیتے ہیں؟"انہوں نے ایک ای سالس میں ساری تفصیل سنا کے پر شوہر کی اميد بحرى نظرول سعد يصح موع استفسار كما تفا یکرم صاحب کی نظریں اپنی بری بیٹی ثناء پر قلی ميں، جس كو لى اے كيے ہوئے بھى دوسال ہونے کو آئے تھے، مرمناسب رشتے کے آثار ہنوزنظر نہ آتے تھے، پھر بیکم کی میہ بات بھی تھیک بی تھی کہ جب اللہ تواز رہا ہے تو ہاتھ روک کرنا ناشکری کیول سو انہوں نے بوے بیتے ہے صلاح مشوره كركة مادى ظاہرى اور مبرالنساءى

مامنامه حنا (223) اكست 2014

W W W a

الیمی کتابین پڑھنے کی عادت ابن انثاء اردوكي آخرى كتاب خارگندم ..... دنیا کول ہے.... آواره گردی دائری ..... نه ابن بطوط ك تعاقب من ..... كل طعے ہوتو چین کو طئے ..... 🏗 تگری تگری پھرامافر ..... 🌣 نطان تی کے ..... بتی کے اک کوتے میں .... ا باندگر ..... بندگر رل وش \$ ..... ≥ Vyco...... ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التفاب كلام مير ..... دُاكْتُرْسِيرَ عبدالله طيف نتر ..... طيف غزل ..... الطيف اتبال ..... لا بوراكيدي، چوك اردوبازان لا ،ور نون نبرز 7321690-7310797

ر لائز کی باریک می کیر بھی ھینجی اور ٹی روز کا بحر بوراسرے کرے وہ قد آدم آئینے کے سامنے کفری اینا جائزہ لے رہی می کہ کال بتل نے اتھی، بے ساختہ نگاہ دیوار کیر کھڑی کی جانب اٹھ گئی ، تو لوں مرمسرا مث دوڑ آھی فیصل کو آفس سے پیج ٹائم میں آنا تھا اور ابھی سوابھی نہ بچا تھا، یقیناً وہ ائي بائيك مواكى رفارے اڑاتا موالا يا تھااس نے ایک مجر پور نظر اسے سرایے پر ڈالی تھی اور كال بيل كے جواب ميں بيروني درواز و كھول ديا مرا گلے ہی کہے اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی، زمین قدموں تلے سے سر کی ہوئی محسوس ہوئی، سامنے فیصل کی ای اور بہن رائمہ موجود تھیں وہ ساكت ي روكني كهائبين سلام تك كرنا بهول كل-"كما بوا بني! خريت لو ب، حيماري طبعت او تعک ہے؟" فیصل کا ای اس کے کم صم انداز کو بھانپ کر بولیں تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ "جي السيد جي بالسيد اوسيمين توسيد الدرآن كونيس كبوكى بماجعي!" رائمه نے جیک کرکہاتو ماریے بریشانی سے اس کی

فتكل ديلهي اب يصل كي لسي بهي وقت آير كاخطره مر برمندُ لا رما تفاعاروناعاراتيس دُرائننگ روم

"وراصل تهاری پند کا ناب لینا تھا، پھر زبورات كا آرورديا بالوسوماتم ع ويزائن پند کروالوں، میری کل بی فون بر حمهاری امی ہے بات ہوئی می ،آج بازار جانا ہے تو ..... "جى ..... جى ..... جى دە غائب دما عى سے جواب دیے ہوئے سلسل اس امر برغور کررہی تھی کہ فیصل کو کیونکہ روکا جائے۔ "جي يس آپ كے لئے كھ لاؤں؟"اس نے باہر کارخ کرنا جا ہاتھا کہ یصل کی ای نے اس

ما بنامه حنا (225) اكست 2014

جاؤ۔" مارید کی روح فنا ہو گئ اور اس نے کم ويكها بعي كب تقار "أوكرة بمرجم بلالو، آئي من جب كوئي كرينه بو- "وه جحك كل-''پلیز ماریه کیاتمہیں مجھ پرا تنا بھی مجروسا مہیں ہے، کوئی اور صورت بھی تو تہیں ہے تا ، کہیں اور ملنے برتم راضی میں مواور تہارے کمر والوں ک موجود کی میں تو بیمکن تبیں ہے۔" بياتو تفيك بي تقاء وه كوني اييا چيجهورا نائب لڑکا نہ تھا، جس پر مجروسہ نا کیا جا سکے اور سب سے تحفوظ طريقة بحي ليي تقاءاس باروه جان كوآ گيا تقا اور کی طور نہ مانتا تھا، مار بیے نے زیا دہ ردو کد کی تھ سخت خفا ہو گیا اور اس کی جان پر بن آئی، بمشکل اسے منایا اور اس کے شرط مانتے ہی بن بڑی۔

ایک دنول قدرت نے بھی موقع فراہم کر دیا، پھولی اور پھو بھا جان اک حادثے میں بال بال نے ، بوی مجھیونے اینے کمر شکرانے کے کے عفل میلا دنذرہ نیاز کا پروگرام رکھا،ان کے کھر والوں کو بھی مرعو کیا اور یہ بہتر من موقع تھا رویتھے یار کومنانے کا ، اب یوں بھی وہ نقریبات میں کم بی جایا کرنی تھی، جانی تو موبائل کان سے چیکا رہتا، مہرالنساء کو زمانے بھر کا خوف کھاتے

آج بھی اس کے جانے سے اتکار کوانہوں نے علیمت ہی سمجھا، ثناء آبی اور ای منع ہی نکل كئيں، ابواور برے بھيا آئس سے بى بھيموك كريخ تف

اربين فيل كوكال كى ادروه توجي مرشار بی ہو گیا تھا، نوری این آمد کا عندید دیا، ماريه في شادر لے كريمل كالبنديده يك كلريبنا نفا، دراز سنهری بالول کو بوشی کھلا چپور<sup>\*</sup> دیا، کھنی بلوں پرمسکارے کا گہرا گہرالیب کرکے آ تھوں

ہوتا ہی رہتا تھا، اللہ کا نام لے کر بوی لیٹی ڈال دی عیدیرجس کے ملنے کے بر اور جانسز تھاور باط بحرتاريول كاآغاز كردياء ادهر ماريك قدم تو مانو زين بر مقهرتي بي نه تقي، اتن محبول اور توجه کے سبب عز بدنگھر کئی تھی اور سب سے بڑھ کر یقل کی محبت جو کہتا کہ اب تو ماریہ کے بغیر اس کا جینا بھی دشوار ہے، مج آ تک کھلنے سے رات مجے تك مينجر كاسلمله، وہ اسے دھر كول سے محى قریب محسوس ہوتا، بس بھی بھی پڑئی سے اترنے لکتا، جب مطالبوں پر براتر آتا، وہ سہم جاتی۔ "پليز ايك بارتو ديدار بخش دو، يج آ تلصيل ترس کی ہیں۔" ماریہ کو ابو اور بوے بھیا کا ڈر مارے ڈالتاء کسی طور شدمائتی۔

W

W

W

''توکس نے کہا ہے کہ تھریر ہی ملو، یار دنیا بہت بوی ہے۔" اور اس کے لئے بدتھور بھی سوبان روح تقاء اولاً وه بات محمادين ، مرفيل كأ اصرار برهتابي جارما تقاب

" پھر میں ای ہے کہوں گا جھے اپنی مظیتر ے ملنا ہے۔ " فیمل دھمکا تا۔

''اوروہ تو جیسے مان ہی جائیں گی تا۔''ماریہ

" تیونبیس مانیس کی میری ای بهت براد" مائند بن تمهارے مروالوں کی طرح مبیں۔ "اے ...." ماریے نے درمیان میں ای ٹوک دیا مروہ معرد ہا۔

"تو اور كيا، يون سايت يردول مين مهين چھیارکھاہے جیسے میں تمہیں نکل جاؤں گا۔'' مار یہ یے اے لاکھ مجھانا جا ہا مراس کی ایک ہی رث می، بھے ملنا ہے، بس ملنا ہے، کھر میں مہیں تو لہیں بھی اور کھرے باہر قدم رکھنے کا خیال بھی اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دیتا۔

"پلولس باہر میں تو میرے کم ای آ ما بنامه منا (224) اكست 2014

والمالية والم

ازم کوخاطب کرتے ہوئے گیا۔

ان عدم حاضری پرہم آپ کوجیل بھی دیتے

ہیں۔

ان مرازم مشتعل ہوگیا اور روتے ہوئے

دیوار پر کریں مارنا شروع کر دیں جس سے وہ

زخی ہوگیا، وہ رورد کے کہدرہا تھا۔

دیم ہوگیا، وہ رورد کے کہدرہا تھا۔

کے روبروپیش ہورہا ہوں، میں ایم اے اگریزی

کا ڈگری ہولڈر ہوں گر پانچ سال سے بے روز

کا ڈگری ہولڈر ہوں گر پانچ سال سے بے روز

کار ہوں کیوں کہ جھ پراس جھوٹے کیس کی وجہ

عدالت آکر کوائی دیے کے لئے تیار نہیں ہے

عدالت آکر کوائی دی ہے۔

عدالت آکر کوائی دی ہے۔

عدالت آکر کوائی دے دی۔

عدالت آکر کوائی دے دی۔

عدالت آپ کا عذر قبول کرتے ہوئے

عدام حاضری پرمعانی دے دی۔

عدم حاضری پرمعانی دے دی۔

(روزنامہ جنگ، بیرھ 7 می 2014ء)

W

کسی صحت مند فقیر کو بھیک دیا۔
کسی آفس، جاب پر بٹیوالے، چوکیدار کی
مدد کرنا۔
کسی سفید پوش کوائی چادر نے نیادہ پاؤل
کسی قوم کوا مدادد ہے رہنا۔
کامطلب ہے کہ ۔۔۔۔
عادی بھکاری بنادینا ہے۔
موت
موت

بعكارى

\*\*\*

تعزیت

"ارے چھوٹی کولو دیکھو رو رو کر ہلکان
ہوئے چارتی ہے۔"
"نا بیٹا نا .....ا تنارونے سے مرنے والوں
کوتکلیف ہوتی ہے، مت رو۔"
"دیوی کولو دیکھو، مجال ہے کہ ایک آنسو بھی

خبر، کہانی ملزم کی ایک جمع عدالت ہے

قل کے ملزم کی ایک مرتبہ عدالت میں عدم حاضری پر اس سے باز پرس کی گئی تو ملزم نے جواب دیا کہ وہ اپنی والدہ کی علالت کی وجہ سے پیش نہیں ہوسکا جس پر ڈسٹر کٹ اینڈسیشن جج نے

公公公

ما منامد حنا (227) اگست 2014

تھی، ماریہ تقر تقر کانپ رہی تھی اور فیصل کی ای كے ليج ميں تفخيك الذآني۔ مضم كرنے كے لئے ادھركارخ كيا تھااورتم ..... انہوں نے ماریہ کو ذیل کرکے رکھ دینے والی نظرول سےدیکھا۔ · \* محشیالژی! میں بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی كەنترىف كھرانوں ميں تم جيسى لڑكياں .... "اميآپ غلط سوچ رئي بين؟" فيصل في بيتاب موكركما-"أنى تعيك مجهرين بين-" جانے كہال ےاس میں اتی ہمت آگئی۔ "جب الركي كي الزام كى زدير آتى باق

درمیان میں نہیں نہ لہیں آپ جیسے مرد کا کردار ضرور ہوتا ہے۔" فیصل پر کھڑوں یانی پڑ گیا ،ا کلے ہی بل وہ مڑا تھا اور تیز تیز قدموں سے کھرسے لکتا جلا گیا،اس کے بعد قصل کی امی کوکون روک سکتا تھا کہ وہ مار ہیے کردار کو لے کر اس پر کھٹیا الزام ندلگاتیں،اس کے خاندان تک کو تصیت کر اس برناز پراکلمات سے نہ نوازیں، شایدوہ تو اس وقت منکی ختم کر دیتی مراجی تو انہیں ماریہ کے كارنام كى بابت اس كے كھر والوں كو بھى آگاه کرنا تھا اور آج شام انہوں نے بیر حسرت بھی بوری کر ل، ہونا تو یہ جائے تھا کہ فیصل اس کا دفاع كرتي موسة اين مال كے ذبن كى كثافت کو دور کرتا لیکن اگر وہ اس کی پوزیشن کلیئر کر کے این علظی کوشلیم کر کے اس منتنی کو برقر ارجی رکھتا تو کیا وہ تمام عمرائیے مسرال والوں کے سامنے سر الفاطق هي اوراب دنيا كاسامنا كرنا كيا اتنابي مہل رہ گیا تھا، اس نے کرب سے اک کروٹ لے کر سوچا اور دو آنسو پھل کر اس کے تکبیہ میں

کاہاتھ بکڑ کرائے قریب بھالیا۔
''ارے بیٹا کچھ نہیں، تم یہ ڈیزائن دیکھ لو
اور جوزیورات تمہیں پہند آئیں ان پر نشان لگا
دو، ہاں مہرالتساء نظر نہیں آرہیں، ذرا انہیں بھی
بلاؤ۔'' دو ای وہ ای تو پھوپھی کے گھر گئی ہیں
دراصل سن وہ ای تو پھوپھی کے گھر گئی ہیں
دراصل سن' اے اصل بات اگلنی پڑی تو ان

W

W

W

کے تورشکھے ہو گئے۔

النساء اسنے آرام سے جوان جہان لڑکی کو گھر پر
اکبلا چھوڑ کئیں، شاہاش ہان کی ہمت کو۔''
اکبلا چھوڑ کئیں، شاہاش ہان کی ہمت کو۔''
اوران کا جانا ضروری تھا۔'' اس نے لو کی کنگڑی
تاویل دی تو ان کی نظروں میں تمسخرالد آیا، خاصی
کرد کمدا تھا۔

''اچھا! لگتا تو نہیں ہے کہ تم بہار ہو۔'' ان کی بات نمیک بی می ، مار یہ کاسرایا اس کے بیان کی بحر پور نقی کر رہا تھا، اس سے کال بیل بجی تھی اور ان کا دل اچھل کر حلق میں آگیا، وہ اسپر گگ کی طرح آچھل کر حلق میں آگیا، وہ اسپر گگ کی طرح آچھل کر کھڑی ہوئی تھی، متوحش نظروں کے دیوار کیر گھڑی کی دیما جو گھر اہمت میں گیٹ کھو لئے کے اراد سے سے بروھنے لگی گرفیصل کی اس کی گرفیصل کی اور ان میں کہ جائے تم کیٹ کھولو جا کر۔'' وہ جہاند بدہ خاتوں تھیں، مرح جہاند بدہ خاتوں تھیں، مرح جہاند بدہ خاتوں تھیں، مرح کے تاراد کے بیان کھولو جا کر۔'' وہ اس کی کو بیت کی تو بات کی تھیں، مرح جہاند بدہ خاتوں تھیں، مرح کے تاراد کی تو بات ہی نہ آئی، ایکے ہی ہل جہاند بدہ خاتوں تھی تاراد کی تھیں تھی تا انگلی پر کی چین تھی تا اس برحا سیدھا سیدھا سیدھا سیدھا

"امی! آپ ....؟" فرد جرم عائد ہو چکی

دُرائينگ روم من چلاآيا مرا كلے بى بل ساكت

قرم عائد ہو پل ماہنا مہ حنا (226) اگست 2014

S ...

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

.....

خوشيول كاانت

بهمي عمول كاانت!

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

میں اور تعزیت کرتے والوں کے درمیان کمری رى جب كه بهوئيل مال كا زيوراور فيمتى اشياءكو تفے میں لینے اور عائب کرنے میں معروف جب باب كى وفات موكى تو كفن وفن كى رسومات کے فورا بجد بیوں نے جائداد کے بوارے کے لئے میتنگیں بلاتیں جہاں سارا دن ان میں بحث و حمرار جاری رہتی اور بوتوں نے دادا کے سوف، جوتوں اور کھڑ بول وغیرہ پر قبضہ کر ليا جب كه وه سارا سارا دن ياب كى كتابول اور تحريرون كوسنعال سنعال كررهتي ربي كيونكه وه بہت بڑے عالم اور ادیب تھے۔ بنول نے اینے اینے مصے کا "ورث جائداداورزمينول من سےليا جبدده ايے شوہر کے ساتھ بدی بدی لائبرریوں میں باپ کی چھوڑی ہونی کہا ہیں، ملی سنے اور .....اور کریری ایک کارز باب کے نام سے بوانے کے لئے مرنی رسی اور بالآخریکام کرکے عی دم لیا۔ جب اس کے والد کے نام کا کارٹر ایک بہت بڑی نامور لائبریری میں بن گیا تو اس رات اس نے بہت سکون کی نیند کی کداسے لگا کداس . نے اینے والد کا قرضہ چکا دیا تھا۔ بدایک حقق اور معاشرے میں ہرسو محملی مونی کہانی ہے چربھی ہارے یہاں مال باب بينيول كى پيدائش يركو اداس موجاتے بين اور بیوں کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ تھے ہیں کہ "وارث" توسيخ بي بوتي بي-درست ..... مرکس چرے وارث؟ ذرا

W

W

نید پراڑ کیوں کے لئے لڑکوں کی طرف -ル人 Request 2 とびいこ موبائل فون برازی کی آواز من کرسارا سارا دن لڑکوں کی طرف سے کالز، مسڈ کالز کا ایک مرازي كے لئے رشتہ ڈھوٹرنے تكلوتو دور دورتك كوكى الركاد كهاكى فيل ديتا-\*\* وارث

بھائی بار بوڑھی مال کو سے کبد کراس کے " محريران كى يحيح و مكيه بھال نہيں ہويار ہی کہ ماری بیویاں یا تو توکری کی وجہ سے معروف بين يا مجر شوسل لا نف مين " تب شادی شدہ ہونے کے باوجود اس اکلونی بی نے اپن بیار بررگ مال کو کمر میں رکھا اور نوکری کے ساتھ اس کی دل و جان سے فدمت کی بہاں تک کدائ کے شوہر نے بھی اساعي مان كاورجدويا كونكدوه جيموتي عمر من عي مال كے سائے سے محروم ہو كيا تھا، وي اى كے ساتھ ماں کوڈاکٹر کے ماس لیے جاتا اور دوسری زمیداریاں معاما تو اس کی آنکموں میں شکر گزاری کے طور پر آنسو آجاتے۔ جب مال کی وفات ہوئی تورسم کے مطابق کفن ون کی رسومات کے لئے مال کا جنازہ بیٹوں کے کھرہے اٹھا جہاں وہ تو دنیا و ماقیہا ہے مرا ہوکر ماں کے لفن دلن کی رسومات کی ادا لیکی

شادي كرناب، جو بهن بھي ہے، بيتي بھي، بيوي مجمی اور مال بننے والی ہے، کہ باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوسرے کورٹ کے احاطے میں بی اس کے اور اینوں اور پھروں کو برسانا شروع کر دیتے ہیں بہال تک کہ دہ عورت لہواہان ہو کر روی توب کر جان دے دیتی ہے، آس ماس بولیس بھی کھڑی ہے اور تماشین بھی موجود ہیں مر كوئى پقرول كوروكتے والا ايك باتھ بھى بہيں اور "ایوان انساف" کے ایک کمٹری "انساف کی دیوی"باتھ میں زازو پکڑے مطراری ہے،اس کی آنکھوں پر پی بندھی ہوئی ہے اور ایک آواز الميل كون راي ب "انعاف اندها بوتا ہے۔"

زندگی جوانی نے زندگی سے کہا۔ "م ميرے بن چھ مي بيں۔" حسن نے کہا۔ "م مرے بن برون ہو۔" روی نے کیا۔ "م مير بغيراند مري بور" "م مير بغير باتو قير بو-" "م مير بيرسادهوري بو" زندكى في مكراك كهار " همل بول توتم سب بھی بودرنه کبیں \_"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"ارے بھی جھے جائے بیس ملی۔" ' کھانا کھا لو بیٹا! مرنے والوں کوتواب ملتا ب، الفوشاباش\_" "ارے بریانی تو ادھر کرنا۔" "ميثهااورلاؤ" "سناہے کہ کوئی برواہ ہی جبیں تھی کھر والوں كومرنے والے كى۔" ''ہاں بہن ساتو میں نے بھی ہے۔'' " بیجیے کیا چھوڑا ہے اس نے؟"

W

W

W

**ተ** 

اسلام نے لڑی کی شادی کے لئے اس کی رائے لینے کاظم دیا ہے۔ (سب رشتے دار، باب بھائی اور دوسرے كورث كاماط مين جع موتين-) اسلام في ورت يربدكاري كاالزام لكان ر چار گواہوں کو لانے کا حکم دیا ہے کہ وہ کوائی دیں کہایہاہوا۔ (سب نے "بدکاری" کا الزام لگاتے ہوئے ہاتھوں میں ایٹیس اور پھر اٹھائے ہوئے اسلام نے عورت کو مال ، بیٹی جہن اور بیوی كى حيثيت سے بہت احر ام ديا ہے۔

(جیسے بی وہ فورت پیشی بھکٹا کرکورٹ کے

اططين آنى ہے،جس كاجرم ائى مرضى ب ماهنامه حنا (228) اكست 2014

**\*\*\*** 

ما منامد حنا (229) اگست 2014

جز جہان آباد کے ہوئے ہوادرجس کا ہر پہلو تھیں مگر اس مکالمے میں مال کی محبت عظمت اور دوسرے سے فزوں ترہے اسے آب فاکہ ناولٹ کردار خود بخو د واستح ہوتا چلا جاتا ہے، یہ تو انسانه، داستان، آپ بین مجوبیه، مونتاژ، دراصل اینے دل کے زخموں کی روداد ہے، میراقد یری لود، بایری ، غرضیکہ کھے بھی کہدلیں آپ کے اک خود کلائ ہے مکالمہے خود سے اک جذب مهم كوخوش آمديد كيح كا-" كے ساتھ اك بے دھيالى ميں، عمرار ب جونشركو "ميا" كا مطالعه جس نے كيا افتك بار ا تھوں سے کیا اور جب میری نظروں سے حامد سراج صاحب كابين بإره كزراتو وه سب مجمند مال اتناتو يا دنية آيا كرو-آنسوبس دل بركرتے رہے كه مال كى جدائي اور میراوجود کروں میں بث جاتا ہے۔ باری میں بہ تھیں اشک بہا بہا کرخالی موسیں مجھے اینے مکرے خود ہی چننے اور جوڑتے تھیں جیسے،اس کتاب کاحسن کہ برنظر ہردل کواپنا ہوتے ہیں۔ کوئی کلڑا اپنی جگہ نہ بیٹھے تو اندر کوئی روتا آب آئینہ ہوتا نظر آئے گا اپنی مال اپنا دردائی جدائی اورافتکول کی برسات-ے، باہر کوئی ہنتا ہے، ان اندر باہر کے موسمول "ميا" عادسراج كي ده آب بي بي بجو

نے مجھے کھو کھلا کر دیا ہے۔ كيا بيه طورنثري تظم تهين محسوس موتيس، كيا حاد سراج نے مال سے محبت و جدانی کی پوری كهاني ان سطور مين ميس بيان كردى؟

ڈاکٹر عفور شاہ قاسم''میا'' پر تبھرہ کرتے ہوئے قرماتے ہیں۔

"ميا خود كلامي اور مكالماتي تحنيك مين لكها گیا خاکہ ہے، تھلیب کی تھنیک تحریر میں دل آویزی کلیق کرتی ہے، تقلیب کامل رشتوں اور رابطوں کا ممل ہے جس میں ذہن ایک چز سے دوسری چیز کی طرف یا دوسری سے تیسری چیز کی طرف مقلب موتا جلاجاتا ہے، خاکہ نگارنے اس خاکے میں تقلیب کی تکنیک سے بھی استفادہ

لیا ہے۔'' ای طرح مظہر حسین''میا'' پر یوں رقم طراز

''میا'' کو اگر فطری وقتی میزان پر پر کھا جائے تو یہ کثیر انجہات ہونے کے ساتھ ساتھ ایخ اندر محبت، فلسفه محبت اورتصوف کا اک معنی ما بنامه حنا (231) اكست 2014

## مصنف:حامد سراح تجره بيميل كرن

ہاور وہ چکے سے کہتا ہے کی کو خرنہ کرنا ، کس بات کی؟ کی کہ جھے لکھنا تہیں آتا، یمی عجز اس کی تخصیت کاحسن ہے، بار ہا بھے محسوس ہوا ہے کہ اس کے فلم کا لہجہ اور اس کی آواز کی کھنگ میں بے تحاشامشابہت ہے۔"

اوریمی عجز انکساری ماں کی محبت وعشق میں ڈونی تحریر "میا" کے حسن کاراز بھی ہے، یہی عجزو انکساری اور درویشی آپ کو حامد سراج کے مزاج میں ملے کی جےائے کام سے زف کی تو قیرے لفظ کی حرمت سے عشق ہے اک ایبا ادیب جو حرف كاحرمت بيمراد ليناب كدوه رويين جائے ان روبوں اور کیفیات کے ساتھ جب وہ محريكرتا بواس كالحريي اولى جائن سوزو كداز اور لطافت كاحسن موجود موتا باور دلى کیفیت کو پورے طور پر زبان دینے کی قدرت۔ ماں اک ایس سی ہے کہ انسانیت اس کے سامنے سرنگوں ،اس بستی کومختلف اشکال بیس خراج فسین پیش کیا جاتا رہا، بہت سے ادیوں نے مِال كونذرانه عقيدت پيش كيا، "ميا" كو بجاطور پر كى بھى ادلى كاوش كے ساتھ تناظر ميں ركھا جا

فدرت الدينهاب في محى "مال" لكه كر اک لازوال فریر رقم کی ای طرح حنیف راہے مجمی مال کاعظمت کے آھے سرتکوں ہوئے۔ مراس کے بھس محد حامد مراج کی"میا" کودیکھیں، وہ کہیں بہ ٹابت کرنے کی کوشش ہیں كرتے كدوه يا ان كى مال دنيا كى كوئى انوھى ہستى

W

W

W

m

حامد سراح انسانے کی دنیا کا اک قد آور اور معترمام اورجس نے دنیائے ادب میں ''وقت کی قصیل'' برائے فروخت، چوب دار اور آ شوب كاه بجيسي تصانيف كالضافه كيااوران تمام كتابون کو یکیا کرکے ایک ادارے نے "مجموعہ حامد سراج" میں معل کر دیا، مر حاد سراج کی تمام تخليقات أيك طرف اور"ميا" كا بلزا بهاري مو جاتا ہے،"میا" لھر محم حامر مراج نصرف ہے کہ اک اد کی شہ بارہ لکھنے میں کامیاب ہوئے بلکہ ہیہ وہ آنسو ہیں، وہ بڑتی ہے جو ہر خاص وعام کوائی محسوس ہولی ہے جو ہرآ نکھ رولی ہے، اک ایا اد لی شه باره جو خاص بو کر بھی عوام کی دھوالن بے یقینا اک مقدس محیفہ بن جاتا ہے اور مال 'میا'' تم اک آسانی صحفه بی تو هو جب تک زيس يررمتي بواورت بحي جبتم تبيه خاك بوكر سو جانی ہومہیں تمہارے وجود کے علوے ورد زبال رکھے ہیں اور ای ورد کی شکل میں"میا" نظیق ہوئی ہے۔ "میا" پرسائرہ غلام نی اگریہ ہی ہیں تو بجا

'ان کی محبت کے رو مان نے ''میا'' کوکس

درجر تقريس دى ہے كه حامد كى مال صرف اكلوت ہیے کی مال نہیں رہی بلکہ اک جہاں کی مال بن گئی

محمه حامد سراج کے فن پر تبعرہ کرتے ہوئے "أيى زندگى جوخودات بھى جران كرتى ما منامه حنا ( ) اكست 2014

ماں کی بیاری اور ابدی جدانی میں رک جال پر بيت كي، ويلهي بحد مثاليل-"مال ميري آنكھول مين تنهاري آنكھيں آج بھي زنده بين، تمہاري آلھوں ميں وه ليسي زردی عی، اب تو سارے موسم زرد اور اداس

W

W

W

اور ماں کی ابدی جدائی کی آہے محسوس كرك دلكولي وسوس فيرت بي-" کیا آنے والی سردیاں مال کے بغیر كزارنا مول كى؟ مال مبيل موكى تو كيا مه جرسيال مجھے سردموسموں کے عذاب سے بحالیں گ؟ کیا جرى مال كى كودكابدل موعتى ہے؟"

اں کو جگر کے Tripple by pass opertion کے بعد دیکھا سارا بدن مختلف بلاستك كى ناليول سے يرويا ہوا تھاءاك سينے كے دل پر قیامت بیت گئی۔ "مري ناك ميس كى بلاسك كى نالى سے

رطوبت رئ مى، بيسرجن نے كيا كرديا، ميرے

في كيرون مين مجى سجائي كريا بني بخاركي

حدت سے تمتما تا چرہ لئے وہ اپنے بیارے

بھائی کے کاندھے پر سر دھے اس کے

بازودُل مِن مَنْ اللَّهُونِ مِن الشَّيَاقِ كُنَّ

بازاركى رونقيس ديمقتى بادرسوج ربي مولى

ب كدا كل سال عيد يروه بارجيس بوكي اور

بھانی کوہیں تھکائے کی بلکہ خود سے ہر جگہ

مھومے کی ، وہ چھوٹی لڑکی حمیرا خان ہے اور

اے کود میں اٹھائے اس سے عمر میں تھوڑا

ہی بڑا اس کا بھائی عامر خان ہے، میرے

بچین کی عیدوں میں دو عیدیں جب مملے

چیل روزے رکھے شروع کیے (جبکہ روزہ

فرض ہونے کی عمر ابھی دور تھی ) روز ہے تو دو

جار ہی رکھے جاتے تھے لیکن باقی کارمضان

اور عيد كا دن بخاركي نظر مو جاتا اور ان

عیدول میں عامر بنا میرے کیے جھے

اٹھائے سارابازار تھمالاتا شایدایے میرے

چرے یہ جھائی ادای اچھی نہیں لئتی تھی جو

دوسرے بچول کو باہرآتے جاتے دیکھ کرخود

بخودميرے چرے يرآ تھمرني تھي، جانے

اتن چھولی عمر میں وہ چیرے کیے پڑھ لیتا

تھا، شاید اے یہ بات یاد بھی نہ ہو مران

عیدوں کو یاد کرکے آج بھی عامر کے لئے

میرا دل محبت اورشکر گزاری کے جذبات

ارے بار میں نے تو آب لوگوں کو بھی

جذبانی کردیا چلیں چھاور باتیں کرتے ہیں

توجناب بات مورای ہے عید کی تیار بول کی

توسب سے پہلے رہ بڑا دوں کہ میں شائیک

كرنے كے معاطم من اول در بے كى تكى

سے بھرجاتا ہے۔

W

W

W

a

0

C

t

C

0

بناہ روائق سے حتم ہو جال ہے، مجھے میکے میں ہمیشہ عید کے دوسرے روز کا انتظار رہتا تھا، لگ جاتے ہیں بشر طیکہ ٹرین کیٹ نہ ہو، مر میں ہمیشہ بائے روڈسفر کرلی ہوں)۔ عيد بر تھر كى سيتل رز نين و آرائش مبيں كى جانی کیونکہ ہم دو سال پہلے نے کھر میں شف ہوئے ہیں عیری بیس وش مارے بإن وال جاول (ناشق) من تيار كى جالى ہے، دو پہر میں روست اور ڈنر میں جاول

قارئين بدربي ميري عيد كاخصوص اجتمام، اس میں کھی جام میں ہے، مرمری مر عيد يوني سادكي والسي خوشي كزرلي ب،ميري طرف سےسب کودوبارہ عیدمبارک۔

حميرا خان .....شاه کوث میں ہمیشہ اس موضوع پر لکھنے سے كترانى ربى مول كيونكه ميرے ياس حيث یے کھانوں کی تراکیب کی بجائے محبت مجرے جذیات سے لبریز کھ یادگار کیے ہیں سوچتی تھی پہلھنا تھیک رہے گا کیا؟ مگر جب فوزير آلي كاتي آياتو من مع مين كرسلي کھ لوگ اتنے پیارے اور اتنے اپنے لکتے ہں کہ ہم انہیں کئی بھی بات کے لئے منع مہیں کر باتے سوآج میں یہ باتیں آپ سب دوستوں کے ساتھ تینر کر رہی ہوں، جب بھی میں لفظ "عید" سنتی ہول میرے تصور کے بردے بر کھانمول کھے مناظر کی صورت جھلملانے لکتے ہیں جن میں سب سے پہلے منظر میں ایک چھوٹی کی ہوتی ہے مامنامه حنا (233) اكت 2014

يدن كوكيول .....؟"

ہیں، مال ما کتان ایتی قوت بن گیا ہے کیا یا کتان نے بھی ایٹمی دھاکے کردیے، مال ویسے بی مہیں کر دیے مندوستان کے پوکھران کے رهاكول كے جواب ميں كيے بين، اچھا، مال نے صرف اتنا کہا اور خلاؤں میں کھوگئی، چند ہی کھنٹے كزرے مول كے كر جھے بلايا اور كہا بيا نواز شریف کو نون کرو اور کبو کہ اگر جنگ ہو تو مندوستان پرایٹم بم بالکل نه چینکے، مال فکرنه کرو ماری قیادت اتی ناعاقبت اندیش مہیں ہے پھر بھی بیٹا آنے والے وقت کے بارے کیا کہا جا سكتاب امريكه في بهي توجيروشيما اورنا كاساك یرایم کھینک دیا تھا اے کوئی روک سکا ہے، مال وہ امریکہ ہے، زیادہ ہاتیں نہ بناؤاورنواز شریف کو فون کرو، رات میں ماں نے مجھے پھر بلا کر يوچها،نوازشريف کونون کرديا ہے؟"

كياان مندرجه بالاسطور كويزه كراحباس مبيل موتا كه "ميا" كى آفاقى كردار مين دهل كئ ہے وہ ممتا کی علامت بن کر ابھری ہے، جس کے دل میں سرحد بار بھی اسے بچوں کا درومقیم ہے؟ بلاشبه "ميا" اردوادب مين اك درخشنده وتابنده

公公公

ان مندرجه بالامثالول كؤملا خطه كياء كياان سطوریس مال کا اک حدے زیادہ حماس بیٹا، بيثيول جبيبا نكدا دربييه ادرحساس بيثير كاكر دارنكهر كرسام إلى الماء بيخ جو مادن سے بيار تو بہت کرتے ہیں مراکش این اکر بن میں چھیائے پھرتے ہیں اور عموماً جنت کے کم شدہ ہونے کے بعد بی احساس کی صدت کو چھوتے ہیں مر حامد سراج کے بیدوسوسے بید خدشے بید احیاس کی شدت کیا نمائی احماس سے مہیں ملالي؟ بم يجا طور ير كهه علق بين كه ميا خوش نصيب مال محيس جو حامد سراج جيد بين كى مال

W

W

W

P

m

تشهیات استعاروں سے بھی دل پذر بحرر اشکِ اشک پروئی تحریر اپنی ماں کو ڈھونڈھتی

"مال اب زندگی کے کویں میں جما لکتے ہوئے خوف آتا ہے، ٹائی رہی نہ دادی امال، پیتل کی گاکر کھو گئی وقت کا پانی جانے کہاں بہہ گیا، پائن کے درختوں کے اس پار جومیتال کی عارت ہے،اس میں میری ال میری منتظرہ، ال كالك بى بيائے"

حامد سراج جو که مشده تا کی اور پیتل کی گاکر کے کھوجانے پر افسردہ ہے ایسے حماس دل یہ مال کی جدائی نے جو قیامت ڈھائی اس قیامت پھرے دردے بعد ہی "میا" کلیق ہوسکتی مھی، بر کلیق در داتو مائتی ہے۔

''میا'' کی حساسیت ہی حامد سراج جبیبا بیٹا جنم دي ساق تھي، ديکھتے مال احساس كي كس

'' ال نے مجھے بلایا اور پوچھا، یہ بچے شور کیوں کررہے ہیں اور خوشی کس بات کی منارہے

ما منامه حنا (232) اگست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

مے، میں ان کو بخشار ہوں گا۔

روبينه خان ،ساهيوال روزى دينے والا حضرت بايزيد بسطامي رضي الله تعالى عنه جب نماز بڑھتے تو خوف خدااور تعظیم شریعت سکے سبب آپ کے سینے کی بدایوں سے اس قدر ج جرامث كى آوازنقى كمالوك اس آواز كو بخولى س کیتے ، ایک دن حفرت ایک امام کے پیچھے نماز برص عے، جب نمازے فارع ہوئے تو امام نے حضرت سے پوچھا۔ "اے شیخ! آپ کوئی کام نہیں کرتے نہ کی سے سوال کرتے ہیں آپ کھاتے کہاں سے

W

W

W

حضرت نے فرمایا۔ '' تفہر و میں نماز کا اعادہ کرلوں کیونکہ جو مخض روزی دینے والے کو مہیں جانتا اس کے يجھے تماز جائز نہیں۔"

استوں کی ورانی اور جلتی دھوپ سے ڈرنے والے منزل تک نہیں چھچ سکتے۔ 🖈 جہاں سے گزرہ بھول برسماتے جاؤ تا کیہ مہیں اپنی والیسی پر بڑا سا باغ دکھائی این پہلی بازی جیتنے کے نشے میں دوسری بازى بارنايولى ب

اوراكرتم الله كي تعتول كوشاركرنا عا موتوسكن نه سكو بي شك الله بخشف والامهربان إواور جو کھے تم چھیاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہواللہ سب سے واقف ہے۔ (کل۔۱۸،۱۹) الله نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پدا کیا ہے کھ شک ہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔ (عنكبوت ١٨٨)

اگر يول موكه زين من جتن درخت بين فلم ہوں اور سمندر ( کا تمام یاتی) سیابی ہو، اس کے بعد ساتھ سمندراور (سیابی ہو جامیں) تو الله كي باتين (ليعني اس كي صفتين) حتم نه ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (لقمان\_١٢)

رضوانه عمران، فيصل آباد

حفرت ابوسعد رضوی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفرمایا که۔

"جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی صم میں تیرے بندول کو بمیشه بها تا رمون گا، جب تک ان کی و وطیں ان کے جسموں میں رہیں گا۔" الله رب العزت نے ارشاد فرمایا! کہ مجھے

تسم ہے اپنی عزت وجلال کی اور اینے اعلیٰ مقام کی جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں

يرالي باتيس بن كئ بين كريد في در عد بو عدم گرالگ الگ متول میں اڑان بھر یکے ہیں اب سب كالكفي مونامكن مبيل موياتا\_ کے داوں کا ذکر کر یہ گئے دنوں کی بات میرے بہن بھائیوں کے میری عید مجی اب اداس ہے بال اس بارعيدير چيولى باجي اسيخ بجول (جن کو میں بار سے جن جبوت کہتی ہوں) سمیت ہارے ساتھ ہوں کی تو عید کامینو مجى ان كے ساتھ ل كر ہى طے كيا جائے گا البنة ايك آنهان محرمزيدار چيز كى تركيب بتانا جا ہوں گی۔

چھوٹے سائز کے آلو لے کرائیس اچھی طرح امال ليس وتقورُ اسا بيس ليس ادراس میں نمک مرچ ، سونھی میتھی (یاؤڈر) حسب ذا لقه وال يس اب الله موسة آلواس آميزے ش ڈبور کھديے لئے رکوري اور پر فرانی پین میں تھوڑا کیل کیں اور انہیں فرائی کر کیس کیجئے جناب مزیدار یونیو بالز تیار ہیں اے دہی اورے یا انار دانے کی چنی کے ساتھ نوش فرمائے اور خوش ہو

ال سروے کے ذریعے میں ان سب دوستول كاشكريدادا كرنا جابول كى جوميرى تحرير يده عين اور پھران يرايي رائ دے کرمیرے الفاظ کواور خاص بنا دیتی ہیں ادر مجھے لکھنے پر اکسانی ہیں آپ سب کی حوصله افزائي كالشكرية أورسب كوبهت بهت عيد مبارك اينا بهت خيال ركھي اور مجھ دِعادَل مِن مِيشه يادر كف كاشكريد- ١٠ ١٠ ١٠ (234) اكست 2014

الركى بوب عام طور پر ميرى يمي خوا بش موتي ے کہ کول میرے لئے سب چھ فرید کر لا دے (اور پیکام میری پیاری بینیں کرتی ہی رہتی ہیں) کیلن ایسا بھی ہیں کہ جھے شایک كاشوق بين الركى مونے كے ناطے يہ جراتيم مجھ میں بھی یقینا یائے جاتے ہیں، اصل يں بات بس يہ ہے كہ على حد سے زيادہ مودی ہوں شایک کا مود بن جائے تو بلا ضرورت بھی کر لیتی ہوں موڈ نہ ہوتو بہنوں یر بیذمه داری ڈال دی ہوں (سب سے چھوٹی بہن ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھانا عابينا كيافيال عي؟) بال البنة چوريال، نیل پالش، لب استک اور شوز میں ایلی پیند سے بی لیتی ہوں آپ کہ سکتے ہیں کہ جھے ان چیزوں کی شاینگ کرنازیادہ پیند ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے سنا تھا عید تو

W

W

W

S

m

بحول کی ہولی ہے اگرچہ میں اب بھی اس بات سے پوری طرح مفق تہیں ہوں کیونکہ میں جھتی ہوں یہ ہرانسان پر محصر ہے کہوہ جاتے محول سے اپنے لئے لئی خوشیاں جراتا ے عمر کی اس میں خاص اہمیت ہیں مر پر مجى آج يس محسول كررنى مول كدوه يح سح آ تھیں ملتے ہوئے مہندی کے ماتھوں کو اشتیاق سے دیکھنا ایک دوسرے سے مقابلہ كرنا، عيد كي سنح تيار ہونے كے لئے ايك دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرنا، تیار ہو کر خود کو بہت خاص محسوں کرتے ہوئے رشتے داروں اور دوستوں کے کھر سویاں پہنیانا اور عیدی کے کر بازار جانا جھولے لینا وہ سب ابہیں لوٹ کرآنا اور اليے ہر موقع ير ناصر (بڑے بھالى) كا ہر کھے کو کیمرے میں قید کر لینا وہ سب اب

الک تھن سفر ہے جس کی منزل موت

مراسله، فرح راؤ، كينٺ لا بهور W W 0 مال كے قدموں تلے جنت ہے۔ O مال کی نافر مالی کبیره گناه ہے۔ W O مال کی نافر مانی کرنے والا جنت میں وافل مال کی اصل خوبصور تی اس کی محبت ہے۔ ال دنیا کی خوبصورت ماں ہے۔ 0 مال کے بغیر کھرا لکے قبرستان ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ال کی زندگی تاریک راہووں میں روشنی کا مینارہے۔ 0 مال سے بڑھ کرکوئی بڑااستارتیں۔ 0 مال كى دعا كاميالى كاراز -0 مال دنیا کوریزترین سی ہے O مال کی محبت پھول کی طرح تر و تازہ اور نقیف ہے۔ 0 ماں کی دعاعرش پر جاتی ہے۔ کوکب رفیق، لا ہور 🖈 جس طرح جمک کے بغیر مولی کسی کام کالبیں ای طرح خوش طفی کے بغیرا دی سی کام کائیں۔ 🖈 آرز ونصف زندگی ہےاور بے بھی نصف موت۔ 🖈 اگرانسان کوائن موت کے بارے میں یعین Ų ہوتا کہ وہ کس وفت متعین ہے تو انسان متعین كردهموت سے سلے بى مرجاتا۔ 🖈 ومن اكر دوست بھى بن جائے تو اس ير بمروسه مت کرو کیونکہ یاتی کو جا ہے کتنا ہی گرم کیوں نہ کیا جائے وہ آگ جھانے کے آمنه كاظمى ،حافظآ بإد

بنا یر اسی کوغلام بناتے ہیں تو سلطنت کے اصولول بر\_ (برنارو شاه) 🖈 آپ بعض او گوں کو ہمیشہ بیوقوف بنایکتے ہیں یا تمام لوگوں کو کچھ عرصے کے لئے کیلن ایسا نہیں ہوسکتا کہ آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ بيوتوف بنائے رھيں - (لنكن) نبیله نعمان ،گلبرگ لا ہور

اچھے لوگ کہاں کھو گئے کہیں بڑھا تھا کہ وقت نہیں بدلتا ہم بدل جاتے ہیں۔ واقعی بدآنا جانا، چھڑنا، ملنا لگا رہتا ے- ہرروز کام ویسے بی ہوتے ہیں سورج ویسے ی نکلتا ہے جیسے روز نکلتا ہے کیلن بعض اوقات سب کھ وہی ہوتے ہوئے جمی سب پچھ بدلا ہوا لَّنَّا ہے اس کئے کہ جیسے باہر ایک ونیا ہے ہارے اندر بھی تو ایک دنیا ہے۔ باہر کی دنیا تو میشہ سے ایک جیسی ہے ایسے بی رہے کی لیکن اندر کی دنیا خوتی جم ملن اور جدالی ہے بدلتی رہتی ہے۔ بھی ہم سی سے ملتے ہیں سی کو یا کر بہت خوش ہوتے ہیں کیلن پھر پتہ چلتا ہے کہ مکن کا پیہ عرصة وبہت كم ہے۔ ہميں جدا ہونا ہے بھی نہ ملنے کے گئے تب دل پر کیا بیتی ہے، وہی جان سکتا ہے جواس کرب سے کزراہوہم لاکھاس سے دور نہ ہونا جا ہیں لیکن وقت اور حالات ہمیں اس سے دور کے جاتے ہیں اور یہی دوری ماضی بن حالی ہاور یا دآنے پر دل ٹکڑ مے ٹکڑے ہوجاتا ہے۔ كرب نا قابل برداشت موجاتا باور بدموال دل میں اٹھتا ہے کہ ہم اجھے لوگوں سے دور کیول ہو جاتے ہیں کیوں اچھے لوگ پہنلے ملتے نہیں اور ملتے ہیں تو ایک جھلک دعا کرغائب ہوجاتے ہیں اور ہارے دامن میں صرف اپنی ماوس چھوڑ جاتے ہیں۔ایا کول ہوتا ہے؟ کب تک ہوگا؟ كيا مميشه ....؟ شايد مان اور شايد كوني بهي تهين جانتا کہالیا کیوں ہوتاہے اور کب تک ہوتا رہے

جذبه سعي کہتے ہیں کہ جب نمر ودیے حضرب ابراہیم کوزندہ جلانے کے لئے ایک خونناک آگ کا الاؤروش کیا تو چتم فلک نے دیکھا کہ ایک ننھا اہا تیل چو بچ میں دوقطرے یالی کے دبائے برے اضطرار کے عالم میں آگ کی ظرف اڑا جارہا ہے کسی نے "میال اتی بے تابی کے ساتھ کہاں کا بولا۔ "نمرود کی آگ بجھانے جار ہا ہوں۔" "كہا\_"اے ناسمجھ يرندے كيا يالى كے يہ چند قطرے جو تیری چون میں ہیں ، نمرود کی آگ ننھاآیا ہیل بولا۔

" بجھے معلوم ہے کہ میری پیر مزور سعی اس سلسلے میں کچھ بھی کام نہ دے کی لیکن ایک اور بات جو بچھے معلوم ہے وہ یہ کہ نمر در کی آگ بجھانے والوں کی فہرست بنائی جائے کی تو اس میں میرانا م بھی شامل کیا جائے گا۔''

مهناز فاطمه،خوشاب

غیرمسلم مفکرین کے اقوال الم منام انسانی عادات کا آغاز نهایت می حقیر ، ابتدا سے ہوتا ہے اور ایک غیر محسول رفتار کے ساتھ پیقش رفتہ رفتہ گہرا پڑ جاتا ہے۔ چشمہ سے پہلے نہایت ہی باریک می دھار ممودار ہولی ہے بہتے بہتے آگے نکل کر ہی چشمہ نالہ بن جاتا ہے اور آگے بڑھ کر نالہ سے دریابن جاتا ہے۔ پھر پیطیم الثان دریا بهہ کرسمندر میں جاملتا ہے۔ (بلا می) 🖈 دِنیا میں کوئی اِچھا یا برا کام ایسالہیں ہے جو إنكريز لوك بنه كرتے ہوليكن آب الهيں بھي تھی پر نہ یا عیں گے۔ وہ ہر کام کسی اصول کی بنایر کرتے ہیں تو کاروباری اصولوں کی

الم عورت شادى صرف يوى عنے كے ليے ميں بلکہ مال بننے کے لئے بھی کرتی ہے۔ مال بناعورت کی فطرت اور شادی کر کے بیوی بنناس کا تقاضا ہے۔ شاہینہ پوسف، عمر کوٹ

W

W

W

m

نماز کی قدر حضرت حسن فے فرمایا کہ نمازی کے تین خصوصي عزيس بيل-کہلی میر کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سریسے آسان تک رحمت البی کھٹا بن كر چھا جالى ہے اور اس كے اوير انوار بارش في طرح برستة بين-

دوسری مید کدفر شتے اس کی جاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو اسے طیرے میں

تيري يه كه إيك فرشة يكارتا بكراك نمازی اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ياورتوس عات كررباع قداكى تشم تو قیامت تک اسلام نه پھیرے۔

نازىيغر، پيثاور

انكسارطبعي

حفرت عا کشہ سے روایت ہے۔ آب صلى الله عليه وآله وسلم برائ عادت سخت کو نہ تھے اور نہ بہ تکلف بخت بنتے تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار یا تیں کرنے والے تھاور برائی کابدلہ برائی ہے نہ دیتے تھے۔ بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاو کسی فل محے چرے پر نہ مفہر تی تھی اور کسی تامناسب بات كااكر كمى ضرورت مندس ذكركرتا بي يزتا تواشارة فرماتے ہے۔ لاسّبهر ضوان ، فيقل آباد

ما منامه حنا (236) اكست 2014

ما منامه حنا (237) اگست 2014

W W a C

W

تَعْلَقُ تُورُق بول تو كمل تور ري بول جو جھ کو چھوڑ دے میں ایس کو چھوڑ دی ہوں یقین رکھتی نہیں میں کی کیے تعلق کا جو دھا کہ ٹوٹے والا ہو اس کو توڑ دی ہوں

وفا کا سندلیں لے کر تیرے آنگن میں گواہ رفاقتوں کا بن کر ہلال عید

بھے سے چھڑے ہوئے برسول سے کہنا ہے کی آج ہمیں مانگنا بھول نے جانا ہم کو طاند کو دکھ کر گر ہاتھ آھیں لائبدر ضوان ---- يعمل آباد احباب یوچھے ہیں بری سادی کے ساتھ اب کے بن میں عید مناؤں تو کس طرح پچنزے ہوؤں کی یاد میں آٹکھیں اداس ہیں اے صبح عيد گھر كو سجاؤل تو كس طرح

ہوئی ختم ہجر کا باب ہو نے سال میں کولی خواب ہی تیرا خواب ہو نئے سال میں بھی ہوں بھی ہو تو مجھ سے آ ملے من رت جلول كا حماب مو في سال مين امرت ملك ---- رحيم يارخان عید کا جاند تیری دید کی صورت نکلے میری آنھوں میں تیرے نام کے جگنو چکے یہ میری عید تیری دید سے فروزاں ہے میرے انگ انگ میں تیرے بیار کی خوشبو چکے

روش روش دن ہو سارا روش تر ہو رات ہر جانب عید کے دن ہو خوشیوں کی برسات تمام روز یوی فروزال رئیل بر دم برشب ، شب برات ، بر روز روز عيد مو بھر رہی ہو تری یادوں کی خوشبو جیے جس نے بھی کہا عید مبارک مجھ کو ہر چرہ ہر بار مجھے لگا تو ہو جسے

عربيكياں قبول بيں ليكن تبھى تبھى آنگن میں میرے چاند بھی اترا کرے کوئی نازبیان --- گوجرانوالہ آج تک ہے دل کواس کے لوٹ آنے کی امید آج تک ہے تھبری ہونی زندگی اپنی جگہ لاکھ جایا ہم نے کہ مجھے بھول جائیں مر حوصلے اپنی جگہ ہیں بے بھی اپنی جگہ

ٹوید جا کیں کی گل ول کی رکیس سی دن و مکھنا ہر کھڑی ظالم انا کے قیلے نہ مانا کر

ہاری سوچ کی برواز کو روکے کوئی تہیں نے افلاک کی سوچ پر پہرے بٹھا کر چھے ہیں ملتا یہ اچھا ہے کہ آپس کے بحرم نہ ٹوٹے یا میں مبھی بھی دوستوں کو آزماکے کو کچھ مبین ملتا نازىدالياس ت خ ---- سالكوك مجھ کو ایک خواب پریشاں سا لگا عید کا جاند ميري نظرون مين ذرا بھي نه جيا عيد کا جاند آنکھ نم کر گیا بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال درد ول دے کے ہمیں ڈوب گیا عید کا جاند

جاتا ہے دور دور تلک تم کو ڈھونڈنے اک رائد مارا سمندر کے ساتھ ساتھ گنام ہو گیا ہے سفر ایک تیرے بنا جیون کے ادھارا سمندر کے ساتھ ساتھ

کسی کی یاد میں بلیس ذرا بھکو کیتے اداس رات کی تنبائیوں میں رو کیتے د کھوں کا بوجھ اعمیے نہیں سنجلتا ہے کہیں وہ ملتا تو اس سے لیٹ کے رو لیتے

مامنامه منا (9:2) أكست 2014



زر نین اطهر --- راولپنڈی شام ہوتے ہی پرندے تک بلیث آتے ہیں تیرا رشته یونکی سنسان برا ربتا عب

اب اس قدر بھی تکلف نہ روا رکھا کر ہم سے ملنا ہے تو پہلی می اوا رکھا کہ دنا پڑھ لے نہ کہیں آنکھ سے اشکوں کے حروف عم کی تحریر کو دل میں ہی چھیا رکھا کر

میں اس کی ذات میں کھوئی ہوئی ہوں زمانے میں وہ مجھ کو ڈھوٹٹتا ہے محصمعلوم ہے وہ میں ہی ہوں امیر الکیے میں وہ جس سے بولتا ہے حنااضيام ---- لا بور كر كنيس برباد جد اين جواني بينيال بابلا کیا کہیں تھے سے وہ بٹیاں رالمیر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے سوچ کو بن بھی جاتی ہیں بھی بھی کہانی بیٹیاں

لب خاموتی سے اظہار تمنا جاہیں بات کرنے کو بھی تصور کا ہجر جاہیں تو چلے ساتھ تو آہٹ بھی نہ ہونے یائے درمیان ہم بھی نہ ہوں یوں مجھے تنہا جاہیں سعدیمر --- لأہور رزق کی خاطر زمیں کھودی گر چھر لے اور ادھر پھر میں کیڑے کو غذا ملتی رہی

عرش سے کی کی ہدایت بارہا ملتی رہی ہم جو چے بولے تو کیوں اس کی سزا ملتی رہی

جس دل میں عم نہیں ہوتا روز اس کی عیر ہوتی ہے

W

W

W

P

S

m

عالات کی ہر سختی ہس کر سہہ جائیں گے بھی تم جو ملے ہم سے ہم عید منامیں کے

آج عيد كل عيد من عيد شام عيد خدا كرے تيرے لئے ہم كھے كا ہو نام عيد کوئی آہٹ نہ صدا ہے مجھ میں کون خاموش ہوا ہے مجھ میں اک جہال دیکھ رہا ہے مجھ کو کون آئینہ بنا ہے مجھ میں

آپ بول کی کتاب کیا جائیں کینے رکلین ہیں باب کیا جانیں تیری میٹھی نظر کی مستی کو ساریے اہل شراب کیا جائیں ڈاکٹر واجد تکینوی ---- لاہور ہم خاک نشینوں کی مھوکر میں زمانیہ ہے دل شکتہ نے دم مرگ یہ وصیت کی تھی تم پھر دل دکھاؤ کے تو کیا ہو گا یار کرنے کو ہم کب کہتے ہیں تم بھول جاؤ کے تو کیا ہو گا

خدا کرے یہ عید تم کو راس آئے توجس سے ملنا جائے وہ خور تمہارے ماس آئے

مارتامه حنا ( ) اگست 2014

W

W

W

رنك

یافی سب خریت ہے ایک آ دی کانی عرصہ باہرگزارنے کے بعد جب گھروالیں آیا تورائے میں اس کا نوکر ملا۔ "گركاكياطال ؟؟"أ "آپ کا کتا مر گیا ہے باتی سب خیریت "جناب آپ کے گھوڑے کا گوشت کھا کر كبيےزنده روسكتا تفا۔" ''اوه کیا گھوڑا بھی مر گیا؟'' "جی حضور آپ کی والدہ کے بغیر اس کی حفاظت کون کرتا؟" "كيا والده بهي وفات يا كنين؟" "بوتے کاغم کیے برداشت کرتیں۔"

وجد حرت و وفتر جاتے ہوئے ایک راہ گیرنے ویکھا کہ ایک محص زمین سے کان لگائے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بحس م ارے اس محص کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔وہ مخص بزبزایا۔ ''ہرےریگ کی ھنڈا کارڈاد ھیڑ بجر مخص چلا رہا ہے۔ کراچی کی تمبر پلیٹ ہے اگل تمبر بچکا ہوا ہے۔ ''کمال ہے۔''راہ گیرچیرت سے بولا۔ '' آپ زمین سے کان لگا کر بتا تکتے ہیں کہ اليي كوني كاراس جانب آراى ہے۔" وه محص کراه کر بولا۔ " آئیس رہی ہے وتونیہ ..... میں تو اس کار کے متعلق بتار ہا ہوں جو مجھے کپلتی ہوئی ابھی یہاں میں میں میں '' ہے گزری ہے'' فریجه امید چوہدری، گوجرانوالہ عيدمارك ہم نے کہا کہ عید مبارک ہو آپ کو کہنے گلے کہ خیر مبارک ، گر دور سے عیدی تو کھ یولیس نے کھ بھاریوں نے ہم آسان سے کرتے تو اِلکتے تھجور سے سپاس کل ،رجیم یارخان سجا حجبوب جھوٹ سے جی میرا بہلتا ہے جب بھی جاہے میں بول لیتا ہوں

تمہاری آنکھیں یوں ہمیں اجنبی کہہ جا کمن کی معکنون شاہ ---ادسیوں کی شام اور یادوں کا رہے ا این بلکول میہ ہر کر ستارے نہ لامیں کے رکھا سنجال کے تم چند خوشیاں میرے کے میں لوٹ آؤں گا پھر عیدیں منامیں کے

> خوشیاں لے کر آرما ہے تہوار یہ دن بھی آتا ہیں بار بار خوش رہوتم عید کے کمات میں سارے جہال کامہیں ال جائے بیار

ديكها بلال عيد تو آيا تيرا خيال وہ آسال کا چاند ہے تو میرا چاند ہے علينه طارق ---- لا مور شام تلک ای لئے دروازہ کھلا رکھا ہے شايد وه کہنے آ جائيں عيد مبارک

دل میں پھر اک شور سا ہے بریا کہ برس بعد دیکھا ہے جاند عید کا ول میں ہے تیری یاد کا نشر لگا ہوا بر کس طرح کریں ہم اہتمام عید کا

یوں تو عید آتی ہے ہر سال اے دوست كررے جو ترے ماتھ ہو جائے امر عيد خوش رہو تم عید کے لیجات میں سارے جہاں کا مل جائے مہیں پیار خوشیاں کے کر آ رہا ہے یہ تہوار یہ دن بھی آتا ہیں ہے بار بار

زندگی کرنے کا فن خود سیکھا ہی نہیں اور سارے الزام خدا پر دھرتا ہوں نعيمه اكرام ---- حافظآباد اوٹ آئی ہے میری شب کی عبادت خالی جانے کس عرش پر رہتا ہے خدا شام کے بعد

اجباس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ آلیل بھی اس تار سے بنا ہے گفن بھی

قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے چند لکیریں ہیں ورتہ ہاتھوں میں کیا رکھا ہے میراخس --- مظفر گڑھ میراخس برے امتحان لیتی ہیں پیہ قربتیں برے امتحان لیتی ہیں کی سے واسطہ رکھنا تو دور کا رکھنا تعلقات بھی ایک سے تہیں رہے اسے گنوا کے بھی جینے کا حوصلہ رکھنا

مجھے یقین تو نہیں گر یکی کے ہے میں تیرے واسطے عمریں گزار عتی ہوں یمی نہیں کہ مجھے جینے کی خواہش ہے میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتی ہوں کوکبرفیق ---- لاہور جب سے تیرے نام کر دی زندگی اچھی گی تيرا مِ اچھا لگا تيري خوشي اچھي کلي تیرا پیکر تیری خوشبو تیرا لیے تیری بات دل کو تیری گفتگو کی سادگی اچھی گلی

کوئی کہہ دبے یہ محبت کے خریداروں سے پیار وہ شے نہیں جو ملتی ہے بازاروں سے ام فاطمہ ---وفت رکی طنابیں یوں ہاتھ سے چھٹ جائیں کی سوچا بھی نہ تھا کیہ یہ کھڑیاں یوں چکی آئیں کی جب ہم تمہاری آلھوں میں شناسائی کی جاہ لیے

ما منامد منا (240) اگست 2014

''کیامیرابیٹا بھی چلا گیا؟''

ما منامد منا (241) أكست 2014

آرزو ہو جب جھوٹ سننے کی

W

W

'' میں اب اے اپنی اسیس کیند کراؤں گا '' ماوّ نے انجیش گیند کرائی اور ہے بھی سے واقعی تم نے اسے پریشان کر دیاا تھا۔وہ تھا کہاس گیند پر چھکا مارے یا چوکا۔ وضاحت ضروري گاؤں میں دینولومار نے اسے نے شاکرو ہلاؤں تو تم اس برہتھوڑے مارنا۔ وینو نے سر ہلایا اور شاگرد نے ہتھوڑا رسید "لوے برہیں ادینو کے سر پر-صغیرایک سے لے کرآخرتک زندگ اس بر

کان لگائے کھڑا کچھن رہا تھا۔ پاس سے ایک بیل گزرااس نے یو چھا۔ " كرهيميان تم يهال كان لكائ كياس '' سچھنبیں میں تو اینے بیٹوں کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوں۔" "كون سے مغے؟" كدهے نے كہا۔ '' پہتہیں کون سے ہیں لیکن اندر دوآ دمی رہ رے ہیں اور ایک دوسرے کو کہدرہے ہیں کہ گدھے کی اولا دہو۔اب پیتہ بیس میرا کون ساوالا ثمرين ساجد بملم "جہیں ہے ہے منگائی کس قدر برھ کئ ہ، ہر چیز میں آگ لی ہے۔ کھی جھ میں ہیں آتا '' ہاں وہ تو تم تھیک کہدرہے ہومگر اس وقت م منگانی کا رونا کیول رورہے ہو۔ میں نے م 'بات دراصل مدے کدا کے مہینے تمہاری سالكره ہے كيا ہى اچھا ہو كہ اس مرتبہ ہم خريدارى تھیک ہے اس مرتبہ ہم سب فریداری کے لئے چلیں گے تو سالگرہ کی موم بتیاں کچھ کم علينه طارق، لا ہور

''بھلا مال کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا تھا۔'' '' کیا بیوی بھی چل بسی؟'' ''مکان کے پنچآ کر کیے چی سکتی تھی۔'' "مكان بحى گرىگا؟" 'جی جناب ہائی سب خیرت ہے آؤ گھر عاصمه وقاص ، ملتان ایک صاحب ایک نو دولتیے کے نوجوان سنے کے ساتھ کار میں سمے سمے بیٹھے تھے۔ نو جوان نہایت بے بروالی اور تیز رفیاری ہے کار جِلار ہا تھا۔ چند کمجے بعد وہ صاحب تھوک نگل کر اليحيح دوآ دمي جوسوك بإركرر بالقاتمهاري گاڑی کے تح آتے آتے بحاہے۔ '' بھی ﷺ گیا تو ﷺ گیا۔''نوجوان بیزاری اور بے نیازی سے بولا۔ "اب ميرے ياس اتا الم مبيں ہے كم واليس جاوَل اور دوباره كوسش كرون-" نبیله نعمان ،گلبرگ لا ہور جان جو کھوں میں ڈالنے والی حركتين وهتمام كرتاتها جوجلاتا ہے آج کل رکشہ يهلي مركس بين كام كرتا تفا سعد بيعمر، فيصل آباد

W

W

W

بیٹا دھرآیا ہوا ہے۔" کیا کروں؟"شوہرنے کہا۔ ہے کوئی فر مائش بھی ہیں گا۔'' بیوی بولی۔ و استال مردي - " شوير في درخواست لي-خریدلیں گے۔"بیوی نے جواب دیا۔ کیتان ہے کہا۔

بیشمین ایک با وکر کی زبردست پٹائی کرر<sub>ی</sub>ا تھا، باؤلر کا حوصلہ بست ہو گیا۔ تاہم اس نے

ایک گدھاکی گھر کے دروازے کے ساتھ

ما بنامه حنا (242) اكت 2014

آپ ریکھیئے گاوہ پریثان ہوجائے گا۔ گیند کو یاؤنڈی لائن کے یار جاتے و پھیارہا۔ ہیٹن نے قریب آ کراس کے کندھے پرھیلی دی

وبل مائنيرو موسياتها كداس كي مجه مين تبين آربا

کو کھوڑ ہے کی تعل بنانا سکھانا شروع کیا اور کہا۔ '' ویلھو! بیلو ہا بھٹی میں تپ کر لال ہو چکا ہے اب میں اسے الی پر رکھوں گا، جب میں سر

زندگی بھی ایک ڈائری کی مانند ہے جس کے ہر صفح پر دن رات تاریح ، ماہ وسال چسپال

بے شار تحریریں ملھتی ہے۔ اس تحریر کی نوعیت زندگی کے مزاج پر منحصر ہے۔ جب پیرخوش ہوئی

وھنک کے ساتوں ریک ڈائری میں سجانی ہاور جب نا خوش ہولی ہے تو ساہ رنگ سے صفحوں کو کالا کر ڈالتی ہے۔ ہم اگر شروع سے آخر تک اسے پڑھتے جاائیں تو بتہ چلے گا کہ تاریج کے ساتھ ساتھ گرار

ما منامه منا (243) اگست 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

س: ي ي بنايخ آب اس وقت كيا كررب ج: حتا في عقل من براجمان مول-س: محبت كاكون ساروب خوبصورت بوتا ہے؟ ج: محبت ہرروب میں بھٹی لاتی ہے۔ س: اكر كاغذ كے چولوں سے خوشبوآنے كي تو؟ ج: شيدي ملى كياكر كى يجارى؟ س: آب نے جی حق کیا ہے؟ ج: الي بالم يوجها سيس كرتي س: الله آب كوئ مال يس رقى نعيب كرك اورآ ب عفل سے نکل کرایڈیٹر بن جا تیں؟ ج: كيون ميري چھٹى كرانے كاارادہ ہے۔ س: سوإل كرنے كو جي جا ہتا ہے مكر يخصو جمتا ج: آپ ك طبعت أو نفك عنا؟ س: ہم موال کھ کرتے ہیں آپ جواب کھ ج: ألر يد هنا ندآ تا موتو كى سے يردهوا ليا س: مِن كون بول ذرااوجمولو؟ ح: تم وی بوجوتم بو عطر نظر می بوجوتم بو س: د نیامین دو هی تو خواصورت میں ایک میں اور ج: ابھی و نیامیں یا گل باتی ہیں۔ س: مایوی اگر گناہ ہے تو لوگ بیر گناہ کیوں کرتے ج: فرنا بندے كى فطرت ميں شامل ہے۔

W

W

لي كي كرر بي إن آب؟ ج ہماہے مک کی بہتری کے لیے کام کردہ میں اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔ ں: سوچ کر بتائے کہ شیشہ نازک ہوتا ہے یا دل؟ ج: نازك تو دونون عي موية كونك شاعرى يس عام طور يرول كوتيف سے ح دى جالى --س: ہر مص عابتا ہے کہوہ دوسروں سے منفر دنظر آئے؟ . ج: اس لیے تو لوگ موجھوں اور بالوں سے کام س: میں نے موط کہ آپ کو سے سال کی ماركباددے عى دول؟ ج: دو لفظوں کے لیے اتن سنجوی اچھی نہیں س: خ سال كا كار ذميس بهيجا مجهير؟ ج: خودتو دولفظول برٹرخار بی ہواور مجھے کارڈ س: محلی دو تی کی پیچان بتائیے؟ ج: تمہارے سوالوں سے بی پت چلا کہ جھولی دوسی کیا ہوتی ہے۔ لائبہر ضوان --- فیصل آباد س: میں فین جی کیا نے سال کی مبار کمباد د۔ بے روں؟ ج: نہیں اپنے پاس بی رکھولوتا کہ کبیں اور کام آ ى: آپيرے دو يل؟ ج: 'وہ کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے خیال س: ميراخيال بآب جوينتے ہيں وہ بيس ميں؟ 5: 1 \_ Po con to go so to س: الراث كول من محول ملايلين؟ 

س: عین فین جی کیا کھانا پند کریں گے؟ ح: جوثم يكاسكوك\_ ن: بوم يها سون \_\_\_\_ لا بور ى: مين فين تى نياسال مبارك مو؟ ج: شكريه دعا كريس كه نيا سال مارے ليے خوشیول کی سوعات لے کرآئے۔ س: جميراً في والياسال عد كيا كيا تو تعات وابسة كرني مون كى؟ ن: توقیعات بمیشدا پھی ہوتی جا ہمیں۔ س: زندگی کی کوئی ایس تمناہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ن: ميرب پاس جو يکھ بھی ہے ميں ای پرشاكر اورقائع ہول۔ س: اگرمیانسان ایک سے ہوتے تو .....؟ ج: تو كوني كسي كى دل على شركتاب معکنون شاہ س: وہ کون تھاجو چیکے ہے آ کر چلا گیا؟ ان نے بہت تک کرتے ہیں کیا کروں؟ ج: نافيان اور كوليان اييناس ركها كرو\_ ك: آب كازندك كالورلحية ج: جب كولى بي تكاسوال سامني تا ب س: دل کہتاہے میری بات مانو میں کہتی ہوں تو تو باگل ہے؟ ج: مجمی بیٹی پاگلوں کی بات بھی مان لیٹی نازیر میں ہے۔۔۔ بیٹاور س عین فیل کی سے سال کے استقبال کے

پروفیسِر ڈاکٹر واجد ٹلینوی ----س: مخواب میں ٹاٹ کا بوند کب لکتا ہے؟ ج : جب مخواب يهي جائے۔ س: دور ك دهول سبائے كيوں ہوتے ہيں؟ ج: اس ليے كرتريب كے دُھول كان كھاڑتے ہیں۔ س: سرکڑاہی میں کب ہوتاہے؟ ح: جب یانچوں انگلیاں تھی میں ہوں۔ میاں میز احمراجم ---س: میں جس کو یا نا جا ہوں اے یا نہ سکوں؟ التي الوجس كويا علية مواسي بالور س: اس کے سواسو چیس تو کیا سوچیس؟ ج: كوني اليهي بات سوچ لو-س: معركاجواب دير\_ کتے ہیں ہر چزیل جال ہے دعا ہے ہم نے روز مانگا تھا جھے ایپے خدا سے ن: میری تنها سفری میرا مقدر هی قراز ونداس شرتمنا ہے تو دنیا گزری تمن حنا ---- كوث عبدالما لك س: إين دكھول كائس عضكوه كرول بتاؤ؟ ج: کنی ہمراز ہے۔ س: عین غین جی خوشحال سے تم بھی کگتے ہوآ خر ن: كياتم كنكال كرناجا بتي مو؟ س: اس في كما يدل أب كابوا كيابي عب؟ ج: ووتو فلم كانام يرهر باتفااورتم .....؟ س: میں نے کہا کیا ارادے ہیں تہارے عین ج: ارادے ....؟ ابھی میں نے اپنا ارادہ ظاہر W

W

W

ما منامه حنا (245) اگست 2014

ما منامه حنا (244) السنة 2014

مرے دل یہ دھرے سے رکھ اینا ہاتھ خابت کو مینیم کرول اور دیکھول میں W تو دریا میں لبریں بن کر ساتھ بہوں ہر رستہ سخیر کرول اور دیکھول میں بادل اور يهوا يه لكهول دونول نام W حذبوں کی تشہیر کروں اور دیکھوں میں المنكفين موند لول لگ كر تير بي شانے سے کحوں کو زنجیر کروں اور دیکھوں میں میری قسمت مث کئی میرے یاتھوں سے آ تھے کو تقدیر کروں اور دیکھوں میں رب بھے کو خیرات میں دیتا ہے کہ میں خود کو آج فقیر کروں اور دیکھوں میں مك جاول مي تيرے بيار مين اور صا باب نیا تحریر کروں اور دیکھوں میں سعدىيم: كا دُارُي الكِلْم "گزرے یل" كسے بھولا دوں وہ مل جوگزرے تھاس کےسنگ زندكي في المح بمين سوائے پیارکے محت تو کرلی ہے نفرت كونبھائے يبال تو آناجانا لكاريناب اس دنیامیں صدائس فرمناب تم بھی گلے شکو سے چھوڑ ول بن جاؤبهارے بم خیال کیزندگی محبت ہے C زندگ ہے پیار اساءمظفر: کی ڈائری سے ایک تھم وى رنگ وى روشى وبي ساعتوں كاجنوں ہو

اور وہ لحد کتنا پر کف تھا جب کتنے مان سے میں دل میں ابھرتے کول جذبوں سے بے اختیار آ تھوں میں محبت کی قندیل روش کئے تیرا ہاتھ تھام کرمہندی لگانے کی اجازت ماعی تھی اوراك وهلحه تفا جب تونے میرے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑا کر بظاہر ہونٹوں مرمکراہٹ سجاتے ہوئے کہاتھا تہیں اچھانہیں لگتا بھلالوگ کیا لہیں گے اوراس كمح .....! میرےول کے کول جذبے مرد پڑھے تھے میری آنکھوں میں یک دم ہی تی تی اتری حی جے میں نے بلیس جھیک کر بچھ سے چھیایا تھا مجھے گا مہیں کرتونے أنكاركيا تھاا د کھ رہیں کہ تونے میرے باتھ سے ايناباته يونمي انكار كي صورت جهزايا تفا د کھتو ہے کہتونے میرا مان توڑا تھا شاز په عبدالرحمٰن : کی ڈائری ہے ایک غزل اب کے کرنا تو کسی ایے کی جاہت کرنا جس کو آنا ہی نہ ہو شکوہ شکایت کرنا کھر کو شعلوں کی جتا کرکے نفس میں مہنیج اینا شیوہ بے اندھروں سے بغاوت کرنا تیری کم کوئی کے چرچے تھے زمانے بھر میں س سے سکھا ہے یوں باتوں کی وضاحت کرنا سلے دیوانوں کے ماتھوں سے نکالو ناخن چر برے شوق سے چروں کی سخاوت کرنا پہلے خوشبو کے مزاجوں کو پرکھ لو اشرف پھر گلتاں میں کئی گل سے محبت کرنا صاعقدامین: کی ڈائری سے ایک غزل عشق میں ذات اسیر کروں اور دیکھوں میں بچھ کو دل پر تحریر کروں اور دیکھوں میں جاند ہو اور ہم تم ہوں حبیل کنارے پر خوابوں کو تعبیر کروں اور دیکھوں میں مابنامه منا (247) اكت 2014

والري المالي المالي

ڈالی ڈالی بیٹی کوئل کیے گیت سناتی ہے دور کہیں یہ بانسری کی دھن کینے درد جھاتی ہے بارش کی آواز بھی کیے لا کھوں در د جگانی ہے میرى دوح كے سائے ميں میرے جاروں جانب تھلے اس اندھرے میں تيرى آوازيول آلى بي .....! مال تيرى آوازيول آنى ہے .....! تحسين اختر: كى دائرى سے ايك لقم ميري يوني كلائيان ست رنی چوڑ یول سے וֹנונת יוטט مری مقیلیاں حناکے رنگ ہے ہےآبادر ہیں کی میری مانگ میرے چرے دران اور جک سے خالی ہو کی بھی تم نے سوچا اے جان جاں پر تو یدم کے بیرا بن میں بڑی ہوگی چینی عیدمیرے آئن سے دور کوئی ہوگی مريم ماه منير: ك دُارُى الله كتى خوا بش تقى تجھ كوعيد برمهندى لگانے كى تیرے نازک کول ہاتھوں یہ خوش رنگ چھول دہ کیے دہ بل میری زندگی کا حاصل تھے تو میرے سامنے تھی تو بیاد نیاحسن سے بھر پورتھی

نوزىيغزل: كى دائرى سايك غزل اِس طرح کہیں رفاقت نہ ملے کی پھڑ کے جاد کے تو پھر محبت نہ کے کی چر كون دے كا دلات ول كو!!! شنڈے سانسوں کو گرم لیوں کی تمازت نہ ملے گی كوچه شمر آذر و دل مين ايا مجھے اس طرح کی شہرت نہ ملے کی بيقرار نگاہوں كا مبسم نہ لے گا بے لوث جذبوں کی جاہت نہ کے کی آسائشوں مجرا بستر بہت میسر ہو گا سلونی شام کو زم حرارت نہ ملے کی در و دیوار پہ بے مکاں تو مل جائیں شاید کھر جیسی لہیں تم کو دولت نہ ملے کی اتے پیار سے راہ دیکھے گا کون تمہاری روح میں اتر فی ہوئی شدت نہ ملے کی سعدىدال كاشف: كادارى ساكلهم سائے اور خاموثی میں روشنی پھوئی ہے اور تمہاری آوازوں نے دستک دی ہے چاروں اور تمہاری کوئل باتوں کی جعلمل امری ہے میری روح کے ورانے میں لیسی بیے خوشبو اتری جائے یہ احساس ہے کیسا جس نے مجھ کوسکھلایا خوشبو، رنگ، ہوا، بادل اور جھرنے کیے ہوتے ہیں ہیں۔ چشموں سے بہنے والا پانی بھی ایسے گاتا ہے کن من کن من پڑتی بارش کیسے بھل تھل کرتی ہے تیری بنی آ واز نے مجھ کو بتلایا کہ جینا کیما ہوتا ہے W

W

W

m

150

المانامة منا ( ) اكت 2014.

W W W ما مناسرا (249) اكست 14 (29)

تیری رحمتوں کے دیار میں تیرے بادلوں کو پیتائیں البھی آگ سردہیں ہوئی ابھی اک الاؤ بجھانہیں میری بزم دِل اجر چی میرا فرش چاں سب چا جھی جا کیکے ہم کشین گر اک محص گیا نہیں عم زندگی تیری راه میں شب آرزو تیری جاہ میں جو اجر گيا وه بسانهين جو بچيز گيا وه ملانهين جو دل ونظر کا سرور تھا میرے یاس رہ کر دور تھا وہی اک گلاب امید کامیری شاخ جاں پر کھلائہیں يس كاروال مين شكسته بامول تو اس لي قدم توسب سے ملا لئے میراً دل سی سے ملائمیں ہم سفر جو عجیب ہے تو عجیب تر ہوں میں آپ بھی مجھے منزلوں کی خبر نہیں اسے راستوں کا پیتہیں ثناءاحتشام: کی ڈائری سے ایک ظم عید کے دن تمہیں بھیجوں تو دوست کما بھیجوں؟ نہ چوڑیوں کی ،نہ مہندی کی ،نہ شرخرے کی فِقط ميرى ديدى جانان! مگر بیر میرے لئے کار دشوارے پیاری تم ایبا کرنا که جاندگویتا دینا تم نے میر بے تصور میں اس کودیکھا ہے میر بے خیال میں اس کو کہا عید کے دن کی برساعت نوید، صدمبارک ہو تهیں ہمیشہ کی طرح ہی عید بھی مبارک ہو راحلدرۇف: كى دائرى سايك غزل أيخ نفيب مِن كيابي يبهي توسوياكر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر ہرا یک سے تو یو نمی گلے بھی نیہ ملا کر چند آیک سے تو فاصلے بھی رکھا کر 公公公

وہی خوشبوؤں کا جموم ہو و بی ایک بل تیری دید کا جو ملے تواشک جمک اٹھے وې ايک پل تيرې ديد کا جو ملے تو در د کی روٹ میں تبھی تہتے ہے چھلک بڑیں برلوح شام فراق پھر فم تن لوح خريد بو الےستارہ شب زندگی ادهرآ کے جشن ہومعتر نظرآ کے ڈھنگ سے عید ہو فوز مغزل: كى دُارْى سے ايك ظم میں تلین پیراہن پہنوں میں بدن یہ خوشبواوڑھوں کہتم یا سہیں ہومیرے میں چوڑیاں بازوؤں میں ڈالوں مدهرے میں چھنکاؤں کہتم یاس ہیں ہومیرے مہندی رہے بھی تو کیا كەسرائے والى نظرىن مجبور كه تفاضغ والے ہاتھ دور بہت دور برخوشي كومقدر كرلون میں سب کچھز رکرلوں جوياؤل تيري آ بب جو ملے تیری پر چھا تیں جوساتھ تیرا یا تین تو خوشیاں لوٹ آئیں ہم ولگرفتہ ہنس کرعید منائیں نیلەنعمان: کې دائري سے ایک غزل

W

W

W

ما منامه حنا (248) اگست 2014

W

W

W

S

0

C

C

0

m

يانى ۋال كروسى آغي ير يكنوس-بإنى خنك بوجائے توا تاركيں، جاول بھكو وی اور دوسرے برتن عل دو پیاز کو کا آئل مِن فرائي كري مك باتى كا بحا مواكرم معالي آدحاكلو وال كر بحوس اور باني وال كريجني بنا كي واللخ ويره يالى كي و عاول وال وي اور ايك كي يكاكي، ورد عال آد مع عاول تكال ليس باتى عاولون برآ دها تيمه وْالْ كَرْمْهِ جِمَا كُمِي مِا فِي جِاوِلْ وْالْ كَرْمْهِ جِمَا كُمِي اور باتى قيمه والكربب وهيى آج يردم من ركه يسي بوكي أيك في ویں وی من کے بعد کھانے کے لئے پیش ط ع كالك في ریں۔ تیے کے ساتھ ماش کی ذال جارعرو الايخى جارعرو اشیاء ماش کی دال كالحاري بيس عرد ایک براعزا وارجيني یه پیابواگرم معیالی نمک نمک 3,0% نابت دهنيا ايك جائے كا چي سونف ایک ما ہے کا جھیے حب ذا اکتہ خشخاش برادهنيا عابت دهنیا، سونف، خشخاش اور ادرک کو بلدى كوكك آئل

ادرک

1515

360

فرائى يان من ايك جي كوكك آئل وال كرفرائي برى ريس كر كي بين لين اور وي من وال كر يعين لیں، ویکی میں دو بیاز باریک کاٹ کر آوھے كوكك آئل عن يراؤن كريس، تمك اوركرم مصالح كى چزين آدهى آدهى ۋاليس ديں۔ ایک منٹ بھون کر تیمہ ڈال دیں اور بجونيس اور دارجيني ڈال کر بھونيس اور آ دھی بيالي مامنام جنا (251)

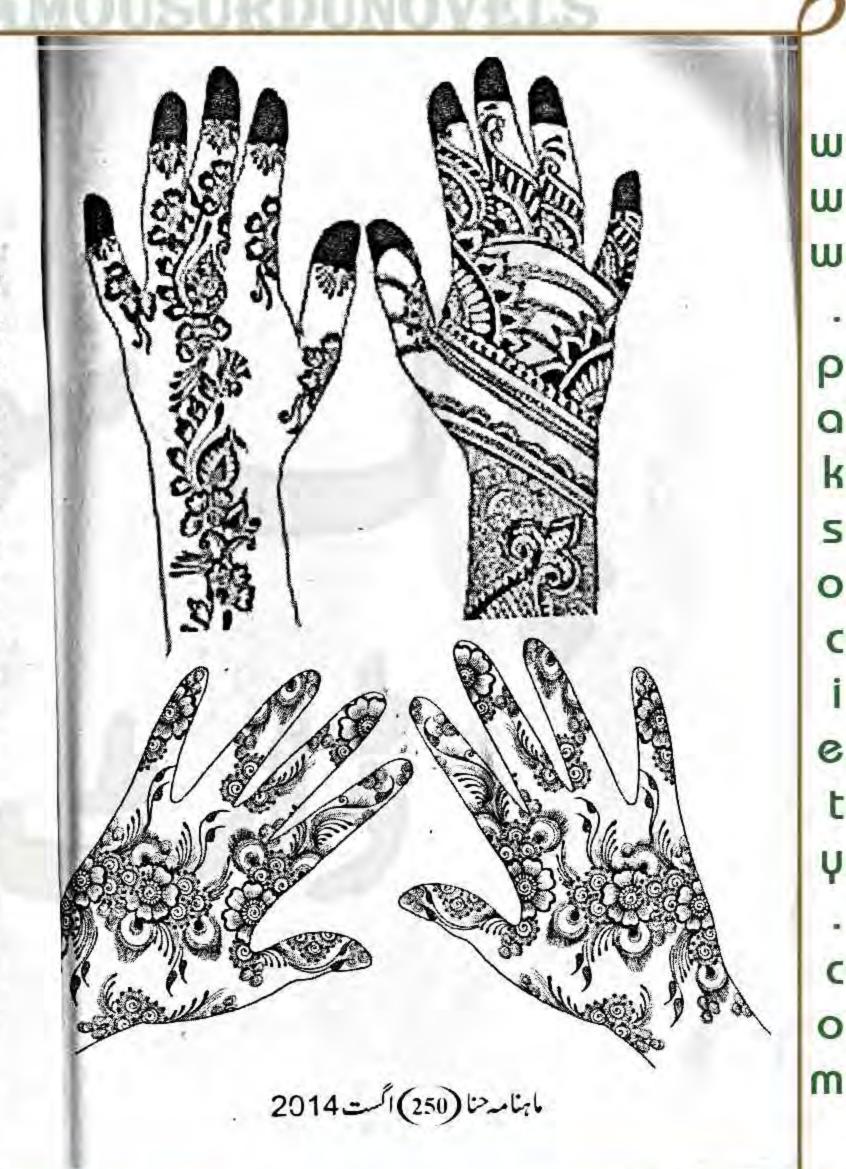

دو عن عرد مبرالا چي جارعرو كرم معالحه حبضرورت بري مرجيس، دهنيا ايك جائے كاچ كوكك آكل CV 75 باز كاك كرتيم من واليس ايك عوا دار چینی زیره ، نمک ، مربع ، ثما ٹر ڈال کر بالکل دھیمی حب ذائقه آ کی بر یکنے کے لئے رکھ دیں، یالی نہ والیں، بماب میں قیمہ بخو لی کل جائے اور پائی خنگ ہو ے کے کوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جائے تو اتار کربار یک پیں لیں ، دبی چھینٹ کر بنائس، باز، ادرك ميكل كرباريك كاك لين، زعفران پیس کر رکھ لیں ، سبر الا کچی کے دائے ینے کا آٹا اور کرم مصالحہ ہرا دھنیا اور ج تكاليس اور پيس كر ان مي بيا مواكرم مصالي نکال کر ہری مرچیں بھی کاٹ کرڈال دیں ،خوب زعفران، سرخ مرچ ، نمک اور کیموں کا رس ملا کر مس کرلیں، اغرے پھینٹ لیں اب تیے کی خوب المجلى طرح مس كريں پھرايك برتن ميں بينوي ليني ذرالبوتري نكيال بنا كررهتي جائين، وكك آل كرم كرين اوراس عن يازمرن فرانی بین میں ذرا ذرا سا کوئٹ آئل ڈال کر كرك كوشت كي عرف والين، معمولي سا ملیاں ڈال دیں اور دھی آج پر سرخ ہونے بھون کر بیا ہوا ادرک اور معمولی سا نمک مرج دیں، (تلنے سے پہلے اغرااور یسے ہوئے رس جی شامل كريس تعوز اساياتي ۋاليس\_ اللي آج ير يندره من تك يكاتي جب ساری مکمال لگنے کے بعد سلاد کے پتوں کو کوشت کل جائے تو آگ سے اتار دیں، اس سرکے میں ڈبوکر ڈش میں جن دیں اور ان کے کے بعد فرانی پین میں کو کٹ آئل ڈال کر جو لیے اوير حكس رهتي جائين، اردرد كاجر كول تراثي يررهين اس مين كوشت كے الوے معمولي سے ہوئی سرخ مولی کے قطے جن دیں، اور سے کا فرائی کرکے باہر تکالیں اور شندے کرکے ہوا ہرا دھنیا چھڑک کرسجا میں اور وستر خوان پر مصالح والے آمیزے میں ڈال کر طاعیں۔ آدھا گھنٹہ تک ای طرح پڑنے رہے دیں اس کے بعد سخوں میں بروتیں اور کوئلول کی مللی آج ير سے موس مرخ ہونے يرآگ سے الك 250 گرام برے کا کوشت كرين اور بليك من تكال كركرم كرم تع جني 12 زعفران - シング・ユムシームシレン 75 21 1510 ما منامه حنا (253) اگست 2014

W

W

W

سب سے پہلے ماش کی دال اچھی طرح چارع*و*د ایک چنگی ماف كرك ايك تفظ كے لئے ياتى من بعلوكر يلدى رهيں مجرايك برتن ميں كوكنگ آئل ڈال كر گرم حسب ذاكته كرين اس من بياز كاث كر والين اور مرخ کریں چراس میں پیا ہوالبین، ادرک، مرخ انٹروں کو یانی میں ڈال کرسخت ایال کیں اور مرج، نمک، بلدی بیا ہوا ہرا دھنیا، کالی مرج اور مند عرف ير حيك اتاري، ايك برتن من تیمیدوال کرایک کپ پانی شامل کر کے ہلی آج پر كوكتك آئل دال كرچو ليج يروطين اس من ياز ڈال کر بادای کرکے چراس شریاکال مرجس، یانی خشک ہونے پر بھوتیں اب اس میں الا کچی،زیرہ،لونگ اور قیمہ ڈال کر کفکیر کے ساتھ دال دال كرساته عي ايك جهونا كلاس ياني مجي ڈال دیں اور اور ڈھلن دے کر ملی آیج ہے ایک من کے بعد سرخ مربع اور تمک ڈال الا تیں، بیں منف کے بعداس میں بری مرجی كر بھويس، مين منت كے بعد اس ميں يالى كا أور برادهنيا كتركراور بيابواكرم مصالحه جيزك كر أيك بلكاسما چينشالكائيس اور دى ۋال كر بللي آيج مزيد من جار منك تك جو لي يري رسي يريكا عن دى كايانى خلك بوجائ يربحوس اب چوہے اتار لیں اور کھانے کے لئے پین ٹماٹر کاٹ کر اور ادرک کاٹ کر ڈالیس تھوڑا سا بحوش مراس من بري مرجي اور برا دهنيا قیمہانڈے كاك كر دُالين، اب ايك دُش مِن قيمه نكالين اشياء اور پھیلائیں، اللے ہوئے اعدوں کو قلول کی اغرے طرح کاٹ کر اور سجائیں ان پر کسی ہوتی کالی جارعرو כטלוו مریس چڑک کر کھانے کے لئے بیش کریں۔ ادرک ايكهرا كوكك آئل حمب ضرورت 3/0/5 آدهاکلو / ماتعدو آدحاكلو منتن وجارعدد بجاس کرام بجاس کرام t162 ايك جھوٹا چھ 1515 حسب ذا يقته الايحى ایک عدد كرم مصالحه بيابوا 6162 b インクの حسب ذا كقته زيوساه ايک كوكك آئل آدمی بیالی כטלוץ برادحنيا دعی جنوميح بري مرجيل يا جي عدد

500

W

W

W

وي المراجعة المراجعة

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے خطوط اور ان کے جوابات کے ماتھ حاضر ہیں اگست کے شارے کے ساتھ آپ سب کی صحت وسلائتی کی دعاؤں کے ساتھ ۔

14 اگست کا دن وہ مبارک دن ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا اور پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر اجرا '' آزادی'' ایک خوش کن منظ ، لیکن اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک انتہائی طویل اور نہ ختم ہونے والی داستان پوشیدہ ہے بہو طویل اور نہ ختم ہونے والی داستان پوشیدہ ہے بہو کا ایک وریا پار کر کے ایک آزاد تو م کی حیثیت کا ایک دریا پار کر کے ایک آزاد تو م کی حیثیت بوڑھے اور جوان اس ملک کے حصول کی راہ میں بوڑھے اور جوان اس ملک کے حصول کی راہ میں بوڑھے اور جوان اس ملک کے حصول کی راہ میں

W

W

W

S

m

نے ایک بیارا ملک حاصل کرلیا۔
مریز مرغز اروں ، گنگناتے چشموں ، سر بلند کھلیان مریز مرغز اروں ، گنگناتے چشموں ، سر بلند کھلیان سونا آگئی زر خیز زبین اور چے چے پر بھر ہے حسن خوشیوں ، آرزؤں اور امنگوں کا گہوارہ ہے اس خوشیوں ، آرزؤں اور امنگوں کا گہوارہ ہے اس کے ذریے درے سے جمیس محبت ہے پاکستان ماری شان ہے اللہ تعالی سے دعا کو ماری شان ہے اللہ تعالی سے دعا کو ماری شان ہے اللہ تعالی سے دعا کو ماری شان ہے اور اسے تا قیامت خاص کے سائے میں رکھے اور اسے تا قیامت بائندہ تا بندہ رکھے آمین۔

خاک تن ہوئے ، بہر حال ایک سفر تمام ہوا اور ہم

دنیاد آخرت کی کامیابیاں اپنامقدر کرلیں۔ اپنابہت ساخیال رکھیئے گا اور ان کا بھی ہو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے

آیے آپ کے خطوط کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہوں نے اپنی محبت اپنی رائے کا اظہار کس طرح کیا ہے۔

بیسب سے پہلا خطآب سب کی اور ہماری پندیدہ مصنفہ عالی ناز کا گوجرا نوالہ سے ملا ہے،آئے دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں اپنی رائے کا اظہار کررہی ہے۔

جولائي كاشاره سات رمضان السارك كوملا ، بائے کیا بناؤں، حنا ہاتھ میں آتے ہی ہم نے افطاري كى سارى تيارى بعول بعال كراس كحول لا اور ڈائر یکٹ "کس قیامت کے بینامے" کا صفح کول کر بیٹھ کئے کیونکہ فوزید آنی نے مجھے کہا تھا کہ اس بار کی نے آپ سے تھوڑا سا شکوہ کیا ے، حراقعم كا شكوه يراه كر بالآخر جميں سكون ہوا كه چلواس شكوے كى تو خير بى ہے جواب ميں فوزبيا في نے جو كہا كه كول كيے شايد اجى اسے خود بھی بنانے نہ آتے ہوں تو انہوں نے ایک دم فیک کہا، بھی میں مجھلے رمضان میں میلے روزے " كول مي "بناني يعلى مرآخري يعني تيسوي روزے تک ایک بھی کول گیا نہ بنا یائی تھی، خیر اس کے بعدہم نے حنا کواس کی اصل تر تیب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا،حمد ونعت اور پیارے نی کی پیاری ہا تیں اس کے علاوہ نوز پیشفیق جی نے

ا بلے۔
ویسے پہلی کہانی شائع ہونے پر ہم بھی
پوسٹ بین کے سامنے یونمی بلکداس سے بھی بڑھ
کرکینگروکی طرح اچھلنے اور پھد کئے گئے تھے، گھر
بحر میں وھنڈورا بھی یوں ہی پیٹا تھااور کھروالوں
کارسانس امارہ کے کھروالوں سے الگ ہرگزنہ
تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

0

الکاتحری خالدہ خاری تھی، ان کے لکھنے کا انداز دل کو بھا گیا، کہائی بہت اچھی تھی کین اس سے بڑھ کران کی رائینگ سٹائل نے اسے خوب خوب کا کھنے کا دیں وری گذ خالدہ تی مزید ہوں میں است کو بہت اچھی کا شازیہ خان کا '' ملال' افسانہ بھی بہت اچھی کا وش رہی، دو صفحات پر مشتمل کمل بات اس کے علاوہ مبشرہ ناز کی دلوں کے کعبے بیس تھیلے تھی، اس بار تو تقریباً سبی رائٹرز نے بی بہر حال قرق الحین خرم ہائی اور خالدہ خار کے کیا بی بہر حال قرق الحین خرم ہائی اور خالدہ خار کے کیا بی بہر حال قرق الحین خرم ہائی اور خالدہ خار کے کیا کہنے کا اعداز زیادہ پیند آیا، کتاب گرتو اس بار تھا بی بہر کی اور کا لدہ خاور کی خوا اور خالدہ نا ور خالدہ خار کی جنا اور خالدہ نی جی ابھی کین خوا دور کے پڑھے بیں ابھی کین خوا دور کی بوری دے بی بی کہ اتی بڑی گئفتہ تی یقینا مبار کہاد کی سی پرونا ابیس کا کمال باتوں کو چھوئی می لڑی میں پرونا ابیس کا کمال باتوں کو چھوئی می لڑی میں پرونا ابیس کا کمال باتوں کو چھوئی می لڑی میں پرونا ابیس کا کمال باتوں کو چھوئی می لڑی میں پرونا ابیس کا کمال

ہے۔
عالی ناز اس محفل میں خوش آ مدید جولائی
کے شارے کو پہند کرنے کا شکر بیآپ کی رائے
ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہیں آئندہ بھی
تہاری آ مد کے منظر ہیں گے شکر بیا۔
تورین شاہد: رحیم یارخان سے تھی ہیں۔
امتحانات کے بعد ہم اس محفل میں حاضر
ہیں پچھلے سات آ محد شارے آپ سب اور رائٹرز
ہیں گی محت کا ثبوت تھے ایک دم پرفیکٹ تمام رائٹرز
سے مل کراچھالگا بظاہر عام نظر آنے والے خاص

ظائف مبين جانة وه بھي اس بار رمضان كے ئب وروز سے خوب متنفید ہو کتے ہیں ، ابن الناء کے بعد فرح طاہر قریتی کا ایک دن بردها بری طرح اس بے جاری کے یاس بھی سر تحانے تک کا ٹائم میں ( میں سوجا تھارہ ھے) كاسدول مين وبكيال لكات اوراس يند كتے ہوئے ہم سيدها اومريم كے جزيرے من بنج جهال زينب ادر جهانلير كويره هراجهالكا بلكه كاني اجها لكاللين أيك بات ميري آئ يك سمجه من نبيس آئي كهام مريم اتنارو مانس لكھتے هلتي كيول مبير؟ خير كمالي بهت اللي عل ربى ب ویل ڈن،سدرۃ املی سے معدرت جاملی ہوں كيونكہ وقت كى كى كے باعث الجى تك إن كا ناول مبين يره يائي "تو تمازعشق ب" قرة العين خرم ہامی بیکیا کیا آپ نے؟ آپ نے تو میری يندكى تحرير لكه والى بعنى، مجصاس تتم كى كهانيان بهت اداس كرنى بين مراتى بى المحمى بلى بين، عشق تو جیے میری روح میں باے اور ایا الهامي عشق الوبهت بى يسند ب مجمع ، كول رياض کی چھوٹی کی بات بوی عقل کی تھی دل کو بھا گئی

رمضان المبارك كے لئے جو خصوصی وظائف

لکے وہ پڑھ کر بہت اچھالگا کہ کی لوگ جوالے

اری زندگی کا پچھتاوابن جاتے ہیں۔

حیا بخاری کی تحریر اچھی تھی بخفر کر جائع پر

ارتجریر کمل ہول میں دوسرا ہول رافعہ اعجاز کا

ان سلور کے ذریعے کی

تنا، رافعہ معذرت کے ساتھ کر اس بار آپ کا

کہانی کا کوئی خاص مز وہیں آیا، قرۃ العین خرم کی

نسبت آپ کی تحریر پر کوئی خاص کرفت نہ تھی ہوۃ

امتحانات کے بالمجیس افظ لفظ ہم پر صادق آئی ہے،

بنائی ہائے کیا کہیں افظ لفظ ہم پر صادق آئی ہے،

تراۃ العین جی کے کئی جملوں پر بے ساختہ تھے۔

ماہنامہ حتا ( ) اگست 2014

والعي م محمد تفطي اكر وقت يرجع ند كي جائي او

300

ONLINE LIBRARY FOR PAKISDAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKS

کے لئے فوزیہ جی ہم آپ کے بے حدم حکور ہیں، اس ماہ مقدس میں بول تو ہر کوئی این این اسطاعت کے مطابق عبادات، نوافل اور وظائف کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے، مگر رہمی سے ہے کہ بعض اوقات ذہن ساتھ ہی ہیں دیتا کہ کیا برهیں اور کیے برهیں،آپ نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ ساری عبادات اور سارے نوافل ایک جگہ جمع کر کے مضمون کی فنکل میں شائع کیے ہم جیسے کئی لوگوں کا بھلا ہوا ہو گا انشاء ایک دن حنا کے ساتھ میں فرخ طاہر قریش اس بارمہمان محیس ان کے ساتھ دن گزار کر بہت ""کاسہ دل" میں سندس جبیں تیزی ہے

W

W

W

0

S

C

ا پھی کتابیں پڑھنے کی عاوت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خمارگندم..... 🏗 دنیا گول ہے .... · آواره گردگی ڈائزی ..... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... ا طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... ا گری گری مجرامیافر..... خطانثاتی کے .... لا بور اكيرى، چوك اردو باز ار ، لا بور نون نبرز 7321690-7310797

كريز تقارسالول كا، شادى كے بعد مارى جنونى محبت میں کی ضرورآ گئی ، رائٹرلسٹ میں سب نے نام دیکھ کر انتہائی خوتی ہوئی، اس معالمے میں حنا کے لئے داد محسین کہ بہت ی نئی رائٹرز کو جگردے کر جارا بھی ذا کقہ چیج کرتے رہتے ہیں، ممل ناول دونوں کی اچھے لگے، انسانے بھی لاجواب

· قرة العين رائے كى تحرير بہت دلچسي ربى ، شاز به خان کی " لمال" مھی پیند آئی، حیا بخاری کی كاوش بهي سبق آ موزهي ، كنول رياض كي تحرير "اتني ى بات " يس كانى برى بات چيى بولى هي جوان کی یا ی منت ک تحریر نے سمجھا دی، مستقل سلسلے لاجواب رے" چکایاں" ٹاپ آف دی اسٹ رہا، ماں باپ کی طرف سے ایک خط نے اندر تک ہا دیا بہت بہت بہت زبروست۔

رابعدالم راني، بم آپ کو بھو لے ہیں ہمیں اینی نٹ کھٹ رالی بہت اٹھی طرح یاد ہے اور میہ بھی جانتے تھے کہ جیسے ہی آپ کوفرصت ملی آپ اس محقل میں لوٹ آئیں کی ،این مرین جمواؤں اس میں اجازے والی کون ی بات ہے جس جلدی ہے بھوا دُ ہم منتظرر ہیں گے شکر ہے۔ تميينه بث الامور سي محتى بال-

اس بار حنا اینے وقت بریل گیا، بمیشه کی طرح سردارسر کی با تیس دل کوچھولئیں،حمد و نعت سے برہ مند ہونے کے بعد پارے نی کی يارى باتول تك آنى

ابن انشاء کا "اندیششرکے بغیر" ہمیشه کی طرح بے مثال لا جواب واہ بہت خوب مزہ آ گیا، انثا جی کے اتنے عمرہ اور اعلیٰ انتخاب کو حنا كے قارئين كے ماتھ شيئر كرنے كے لئے آپ كا

رمضان المبارك كي عبادات اور وظائف ما منام حنا (257) اگست 2014

جگه مو کی؟ البھی چھلے ماہ مارا 9th کاس کا رزك آيا، 550 يل سے 461 مبرآئ سائنس کروپ میں ،جنی امید می اسے جیس آئے اس کئے آج کل ہم نصابی کتابوں سے ذرا خفا میں اور غیر نصالی کتابوں سے دوئی تو خیر ماری بھین بی سے ہے ماہنامد حناجم نے فرسٹ ٹائم يره ابهت اجهالكا-

جولائي كاشاره سات تاريخ كوللا تأسل اتنا اجهانبين تفاحمه بإرى تعالى اورنعت رسول مقبول یو در کرجیے دل کو قرار سامل گیا ہو، افسانے سب بی بہت زیردست تھے، کی ایک کے بارے میں کہنامشکل ہے انشاء نامہ پڑھ کر اس کے مرغو کے كوقابو مين بين ركه سكيه ناول دونوں بهت المجھے تے، ایک دن حا کے نام فرح طاہر قریتی کا تعارف پندآیا، چکیاں، حنا کی عفل، رنگ حنا، عاصل مطالعه، كتاب تكرس يده كربهت اجها

میری دائری سے زمس محر کا انتخاب بند

آمنه غلام ني آب اتن دور سے اس عفل من نشريف لا عن خوش آمديد تعورى كيون؟ بهت جكدب آپ كے لئے حنا كريوں كو پندكرنے كا مكربيهم دعاكوين كدالله ياك آب كوبرامتحان میں اعلی کامیانی عطا کرے آمین، ہم آئندہ بھی تہاری قیمی رائے کے منتظرد ہیں مے شکر ہے۔ رابعدالملم وراج زحيم يارخان عصفى بي-فوزيه جي يقييا مجھے پيچان بي ليا مو كا بہت عرصے کے بعد غیر حاضری کے بعد دوبارہ حاضر ہوئی ہوں حنا کی پوری ٹیم کومیری طرف سے عید کی مبارکباد ہو، حنا کا جولانی کا شارہ اینے خوبصورت ٹائنل کے ساتھ میرے ہاتھوں میں جمار ا ہے اور یادآ رہا ہے کہ شادی سے پہلے کتنا

لوگوں کا ایک دن مارے نام کرنے کا شکریہ،اس وفعه حنا جلد ملا سردار انكل كى بالول يرآمين كہتے ہم آئے فرح طاہرے مطفرح جی ہم کیا بتا میں كر جميل آب كے ساتھ كزارا كون سالحدا جھالگا آب كے ساتھ جائے تمازير بيٹھنا يرندوں كو ياني دینا نیرس پر کھڑے ہونا ،آپ کی امی کا ناشتہ اور بھائیوں سے نوک جھوک، ہر ہر کمحداجھا لگاشکریہ مجرآئ معاذ اور برنال كى طرف صد فكر كمطلع صاف ہو کی مرز جی کا دماغ خراب ہے تیرناول ير حرمزه بهت آتا بافسانون من اب يرقرة العين رائع بين جمين بشابسا كرلوث يوث كرديا ويلذن قرة العين، پر كنول رياض ببشره ناز، حيا بخاری، خالدہ شار اور شازیہ خان کے افسانوں نے بھی دل موہ لیا بہت خوب آپو،" کاسہ دل'' الجھا الجھا مگراحِھا جار ہاہے، ٹاولٹ'' تو نمازعشق ہے" كمال كإناول ير هرافسوس اور خوشى دونوں جذبے تھے مشعل اور عنادل کے ملنے کی دعا ہم نے بھی کی قرۃ العین خرم ہاھی'' تقش محبت'' چھیلی قست برآئدہ ماہ نے عصر دلایا مر رافعہ جی خوبصورت اینڈ نے خوش کر دیا، ناول" رمضان المبارك كي عبارات "كافتريي

W

W

W

S

m

مستقل سلسلے بھی اچھے ہوتے ہیں اور سب كا انتخاب بهي غزلول مين حيدر رضا كي غزل بہترین کی" چکلیاں" بہترین سلسلہ ہے۔ نورین شاہدلیسی ہو؟ جولانی کے شارے کو پند کرنے کاشکریہ، انسانہ متعلقہ شعبے کو پہنچا دیا ے قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا آپ ك التح رزك ك لئ دعاكو بن الى رائ

ے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ۔ آمنہ غلام نی: ہری پور بزارہ سے صفی ہیں۔ فوزير إلى بہلى بارخط للهراي موں كيا آپ کی بیار بھری مقل میں مارے لئے بھی تھوڑی س

مابنامه حنا (256) اكست 2014

باك سوساكل كان كام كا ويوشق quisty stable = Willed State

 پرائ تک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر او او ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

W

♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ جركتاب كاالكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائك يركوني بهي لنك ويد نهين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 مائى كوالتى يى دْى الفِ فا نكر ال أنك آن لا تن يرفض کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم والثي ، تار ل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پینے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوؤ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





جگل بندي کي ٻمزه آييا کي جگير برياخة اي قبقبوں کی صورت المرتی چلی آئی اور کی جگہ مسراموں کی کرنوں نے اپنا جلوہ خوب دکھایا بہت مرہ آیا تی تو یلی دائٹر کے دکھڑے پڑھ کر، قرة العين رائے۔

"ادهوري رات كاچاند" خالده شارى اچمي اور خوبصورت تحریر، بروکن فیملیز کے بی عمومان طرح نظرانداز ہوتے ہیں جس طرح خوشی ہوتی

شازیه خان کار "ملال" مجمی رشتوں اور رويوں كى تا بموارى براكسى كى ايك اثر انكيز تري، شازیدا چھی کوشش کرنے پرآپ کومبارک۔ "دمبشره ناز" کی "دلول کے کیے" میں وطن اورزيين سے محبت كارنگ تمايال رہا۔ اوراب ره مح سليل وارناولز، ام مريم "تم آخری جزیره مو" کو بہت تیزی سے سمیث ربی میں ، اکلی قبط کا ابھی سے انتظار شروع ہوگیا۔ سدرة المنتى كي"اك جهال اور ب" الجعي ایے شروعاتی دور سے گزررہی ہے اس کے ابھی م محدراز باتی بیرو، آسته آسته وقت کے ساتھ ماته سب مخيال بحق جا كيل كي

فلفته شاه کی چنکیاں حسب معمول دل پر چکیال لی بہت کھ سوچنے پر مجود کر لئی بہت التحفظفة وبري ويلثان

كتاب مر اورسيس كرن اس بار عائب میں، باقی کے تمام سلطے حب معمول بے مد ه شاندارد ب

ممينه بث مناكو پندكرنے كاشكريد، بميشه كاطرح آپ كاتبره بهترين ديا آپ كي تريي ہمارے یاس محفوظ ہیں انشاء اللہ جلد شاکع ہوگی، 

ما منامد منا (258) اگست، 2014

کہانی کوسیٹ رہی ہیں، سارے اسرار آستہ آسته مطلة جارب بين، بس اللي قط كاشدت

W

W

W

ممل ناول اس باردو عظ اور ميس سب ے پہلے بات کروں گن "نقش محبت" کی رافعہ اعاز نے محبت کو بہت خوبصورت انداز میں يورثر بث كيا، پهلي قبط مين تو محبت خال خال بي مرآئى برطرف صرف ضد،عناد، نفرت اورد منى كي تقش بى كھيلے ہوئے نظر آئے كر دوسرى قط يس بالآخرميت فيميدان ماري ليا-

دوسراناول قرة العين خرم باحي كالقا" تو نماز دومرا مادن ره مرا مادن و مازک جذبول عشق به منازک جذبول منت خوبصورت نرم و مازک جذبول سے گذھی بہت پر اڑ تحریر، عنادل کا کردار بہت مفيوط اور جاندار ربا، دوسرا خويصورت ترين كردارمتعل كارباء حالات كى تفوكرون ميس يلخ والى معصوم لرك جو مجى محبت اور خالص رفاقت كے لئے رسى رى كريدنہ جان كى محبت اور خالص رفاقت تو خودعنادل كى شكل مين بميشه ك نارسائى اور د كھ كوخۇشى خۇشى كىلى لگاليا، صرف اور

صرف عنادل كى بيوه مال كى خوشى كے لئے، واو ایے بی حماس لوگ امر ہوتے ہیں اور ایے بی مجبت كرف والول كى داستانيس زبان زد عام

أنسان ال بارچه من اورسب بى الحق رے" كۈل رياض" كا چھونى كى بات اسينا اندر ايك برا پيام ليخ بوت تها، ويلدن كول آپ ک کاوش بہت اچھی رہی۔

حیا بخاری "احساس زیاں" کے ساتھ آيك ، حماس موضوع پرلكهي مي جيوني ي مر پر

" بم بن رائر" قرة العين رائ واو كيا